



Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

### rary Group on Whatsapp +923139319528 => M *L*

#### https://archive.org/details/@awais\_sultan

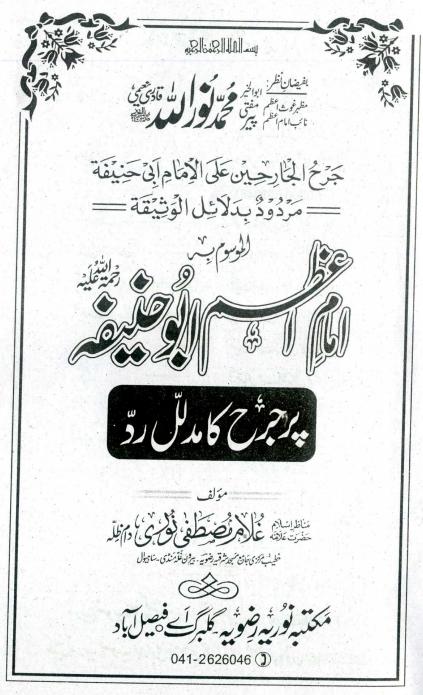

y Group on Whatsapp +923139319528 =>

# فهرست مضامين

| صخيبر | م ن وان                                              | برثار |
|-------|------------------------------------------------------|-------|
| 34    | انتباب                                               | 1     |
| 36    | ﴿يابِاول﴾                                            | 2     |
|       | سيدناامام الآتمة احام اعظم ابو حنيفه رضى الله عند    |       |
|       | ربعض أئمة محدثين كى طرف منسوب جرح كالمفصل ومدلل جواب | i da  |
| 37    | ربيلي نظر                                            | 3     |
| 38    | کامل ابن عدی کی سندنمبر 1                            | 4     |
| 40    | سفیان توری امام اعظم کے مداح                         | 5     |
| 43    | كامل ابن عدى كى سندنمبر 2                            | 6     |
| 43    | كامل ابن عدى كى سندنمبر 3                            | 7     |
| 44    | سندنمبر2 کی کیفیت                                    | 8     |
| 45    | سندنبر3 ک کیفیت                                      | 9     |
| 46    | این عدی کی سند نمبر 4                                | 10    |
| 47    | ابن عدى كى سندنمبر 5                                 | 11    |

### ﴿ جمله حقوق بحق ناشر محفوظ میں ﴾

امام اعظم ابوحنيفه عليه الرحمه نام كتاب يرجرح كے مال جوابات مناظراسلام علامه غلام مصطفى نوري تاليف 0300-6933481 كميوزنك محرند يم فريدي تاريخ اشاعت جنوري ١٠١٧ء تعداد ایک بزار صفحات 492 طالح سيدحمايت رسول قادري

Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

| 83 | این عدی کی سند نمبر 23                         | 29 |
|----|------------------------------------------------|----|
| 84 | ابن عدی کی سند نمبر 24                         | 30 |
| 85 | ابن عدى كى سندنم بر 25                         | 31 |
| 86 | ابن عدى كى سندنمبر 26                          | 32 |
| 87 | ابن عدى كى سندنمبر 27                          | 33 |
| 89 | ابن عدى كى سند نمبر 28                         | 34 |
| 90 | ابن عدى كى سندنمبر 29                          | 35 |
| 91 | ابن عدى كى سندنمبر 30                          | 36 |
| 92 | ابن عدى كى سند نمبر 31                         | 37 |
| 93 | این عدی کی سند نمبر 32                         | 38 |
| 93 | ابن عدى كى سند نمبر 33                         | 39 |
| 97 | ابن عدى كى سند نمبر 34                         | 40 |
| 98 | ابن عدى كى سند تمبر 35                         | 41 |
| 99 | ابن عدى كى سندنمبر 36                          | 42 |
| 99 | این عدی کی سند نمبر 37                         | 43 |
| 00 |                                                | 44 |
| 04 | كتأب الضعفاء الكبير من امام عظم يرجر ح كجوابات | 45 |

| 48 | ابن عدى كى سندنمبر 6   | 12 |
|----|------------------------|----|
| 49 | ابن عدى كى سندنمبر 7   | 13 |
| 50 | ابن عدى كى سند نمبر 8  | 14 |
| 52 | ابن عدى كى سند نمبر 9  | 15 |
| 62 | ابن عدى كى سندنمبر 10  | 16 |
| 65 | ابن عدى كى سندنمبر 11  | 17 |
| 66 | ابن عدى كى سند نمبر 12 | 18 |
| 67 | ابن عدى كى سندنمبر 13  | 19 |
| 68 | ابن عدى كى سند نمبر 14 | 20 |
| 71 | ابن عدى كى سند نمبر 15 | 21 |
| 71 | ابن عدى كى سندنمبر 16  | 22 |
| 72 | ابن عدى كى سند نمبر 17 | 23 |
| 74 | ابن عدى كى سند نمبر 18 | 24 |
| 76 | ابن عدى كى سندنمبر 19  | 25 |
| 78 | ابن عدى كى سند نمبر 20 | 26 |
| 80 | ابن عدى كى سند نمبر 21 | 27 |
| 81 | ابن عدى كى سند نمبر 22 | 28 |

|     | 7                                                     |    |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 121 | علامداما م موفق عليدالرحمه                            | 63 |
| 122 | امام قبل كى سندنمبر 15                                | 64 |
| 123 | امام عقیلی کی سند نمبر 16                             | 65 |
| 123 | امام عقیلی کی سندنمبر 17                              | 66 |
| 125 | اماعقیلی کی سندنمبر 18                                | 67 |
| 127 | امام ذهبی علیه الرحمه فرماتے بیں                      | 68 |
| 128 | حضرت امام حافظ الدين كروري عليه الرحمه                | 69 |
| 128 | جناب ابو بوسف الصفار                                  | 70 |
| 129 | علامدامام ابن عبدالبرعليدالرحمه                       | 71 |
| 129 | اماعقیلی ک سندنبر 19                                  | 72 |
| 130 | حضرت امام ذهبی علیدار حمدجو کفن رجال کے مسلمدامام بیں | 73 |
| 130 | امام علامه حافظ ابن حجر عسقلاني عليدالرحمه            | 74 |
| 131 | محدث فقيدامام حضرت جلال الدين سيوطي عليه الرحمه       | 75 |
| 131 | امام عقیلی کی سندنمبر 20                              | 76 |
| 133 | امام عقیلی کی سندنمبر 21                              | 77 |
| 135 | اما عقیلی کی سندنمبر 22                               | 78 |
| 135 | امام عقیلی کی سندنمبر 23                              | 79 |

| 105 | امام عقیلی کی سندنمبر 1                     | 46 |
|-----|---------------------------------------------|----|
| 106 | امام عقیلی کی سندنمبر 2                     | 47 |
| 106 | امام عقیلی کی سند نمبر 3                    | 48 |
| 107 | امام عقیلی کی سندنمبر 4                     | 49 |
| 108 | امام عقیلی کی سندنمبر 5                     | 50 |
| 109 | امام عقیلی کی سندنمبر 6                     | 51 |
| 110 | اماعقیلی کی سندنبر 7                        | 52 |
| 111 | امام عقیلی کی سندنبر 8                      | 53 |
| 113 | حضرت امام ما لك رضى الله عند                | 54 |
| 113 | امام اعظم ابوحنيفه رضى الله عنه كے مداح تھے | 55 |
| 115 | اماعقیلی کی سندنمبر و                       | 56 |
| 115 | الممشعبدالمصاحب كداح تق                     | 57 |
| 117 | اماعقیلی کی سندنمبر 10                      | 58 |
| 118 | اماع قیلی کی سندنمبر 11                     | 59 |
| 119 | اماعقیلی کی سندنمبر 12                      | 60 |
| 120 | اماعقیلی کی سندنمبر 13                      | 61 |
| 121 | امام عقیلی کی سند نمبر 14                   | 62 |

| 171 | امام عقیلی کی سندنمبر 35                            | 97   |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------|------|--|--|
| 174 | امام ابن حبان عليه ارحم كى كتأب المجروحين كے جوابات | 98   |  |  |
| 174 | امام ابن حبان کے قول پر تبصرہ                       | 99   |  |  |
| 177 | كتأب المجروحين ابن حبان كى سندنمبر 1                | 1000 |  |  |
| 179 | ابن حبان کی سندنمبر 2                               | 101  |  |  |
| 182 | ابن حبان کی سندنمبر 3                               | 102  |  |  |
| 183 | ابن حبان کی سندنمبر 4                               | 103  |  |  |
| 186 | ابن حبان کی سند نمبر 5                              | 104  |  |  |
| 187 | ابن حبان کی سند نمبر 6                              | 105  |  |  |
| 189 | ابن حبان کی سندنمبر 7                               | 106  |  |  |
| 190 | ابن حبان کی سندنمبر 8                               | 107  |  |  |
| 192 | ابن حبان کی سندنمبر 9                               | 108  |  |  |
| 194 | ابن حبان کی سند نمبر 10                             | 109  |  |  |
| 195 | این حبان کی سندنمبر 11                              | 110  |  |  |
| 196 | ابن حبان کی سندنمبر 12                              | 111  |  |  |
| 197 | ابن حبان کی سندنمبر 13                              | 112  |  |  |
| 198 | ابن حبان کی سند نمبر 14                             | 113  |  |  |

| 136 | امام عقیلی کی سندنمبر 24                   | 80 |
|-----|--------------------------------------------|----|
| 138 | امام عقیلی کی سندنبر 25                    | 81 |
| 140 | امام عقیلی کی سندنمبر 26                   | 82 |
| 141 | اماع قیلی کی سند نمبر 27                   | 83 |
| 146 | امام عقیلی کی سندنمبر 28                   | 84 |
| 147 | امام جرح وتعديل علامه ذهبي عليه الرحمه     | 85 |
| 149 | حافظ الدنياامام ابن حجرعسقلاني عليه الرحمه | 86 |
| 150 | امام عقیلی کی سندنمبر 29                   | 87 |
| 151 | امام عقیلی کی سندنمبر 30                   | 88 |
| 152 | حضرت امام احمد بن عنبل عليه الرحمه         | 89 |
| 153 | علامدابن عبدالبرعليه الرحمه                | 90 |
| 153 | علامه ذهبي عليه الرحمه                     | 91 |
| 155 | امام عقیلی کی سندنمبر 31                   | 92 |
| 156 | حافظا بن جمر كل عليه الرحمه كي ايك تفييحت  | 93 |
| 163 | امام عقیلی کی سندنمبر 32                   | 94 |
| 164 | امام عقیلی کی سندنمبر 33                   | 95 |
| 170 | امام عقیلی کی سندنمبر 34                   | 96 |

| 221 | كتاب المعرف والتاريخ كاسند نبر7     | 130 |
|-----|-------------------------------------|-----|
| 222 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبر 8   | 131 |
| 223 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبر 9   | 132 |
| 224 | كتاب المعرف والثاريخ كي سندنبسر 10  | 133 |
| 225 | كتاب المعرفدوالثاريخ كاسندنبر 11    | 134 |
| 226 | كتاب المعرفدوالتاريخ كي سندنبر 12   | 135 |
| 226 | كتاب المعرفدوالتاريخ كاسند نبر13    | 136 |
| 227 | كتاب المعرفدوالتاريخ كاسند نمبر14   | 137 |
| 228 | كتاب المعرفه والتاريخ كي سندنمبر 15 | 138 |
| 229 | كتاب المعرف والتاريخ كي سند نمبر 16 | 139 |
| 230 | كتاب المعرف والتاريخ كي سند نمبر 17 | 140 |
| 231 | كتاب المعرف والتاريخ كي سند نمبر 18 | 141 |
| 232 | كتاب المعرف والتاريخ كي سند نبر 19  | 142 |
| 232 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبر 20  | 143 |
| 234 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنبر 21   | 144 |
| 235 | كتاب المعرفدوالتاريخ كي سندنمبر 22  | 145 |
| 235 | كتاب المعرفه والتاريخ كي سندنمبر 23 | 146 |

| 199 | ابن حبان کی سندنمبر 15                     | 114 |
|-----|--------------------------------------------|-----|
| 199 | ابن حبان کی سندنمبر 16                     | 115 |
| 201 | این حبان کی سندنمبر 17                     | 116 |
| 203 | این حبان کی سند نمبر 18                    | 117 |
| 205 | این حبان کی سند نمبر 19                    | 118 |
| 206 | این حبان کی سند نمبر 20                    | 119 |
| 208 | اين حبان كى سند نمبر 21                    | 120 |
| 209 | ابن حبان کی سند نمبر 22                    | 121 |
| 211 | ابن حبان کی سند نمبر 23                    | 122 |
| 214 | كتاب المعرفة و التاريخ "من واقع اعتراضات ك | 123 |
|     | مرل جوابات                                 |     |
| 215 | كتاب المعرفه والتاريخ كي سندنمبر 1         | 124 |
| 216 | كتاب المعرفه والتاريخ كي سندنمبر 2         | 125 |
| 217 | كتاب المعرفدوالتاريخ كي سندنمبر 3          | 126 |
| 218 | كتاب المعرفه والتاريخ كي سندنبر 4          | 127 |
| 219 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبرة           | 128 |
| 220 | كتاب المعرفه والتاريخ كي سندنمبر 6         | 129 |

| 13  |                                            |     |  |
|-----|--------------------------------------------|-----|--|
| 262 | امام محدث علامة ثمس الدين سخاوي عليدالرحمه | 163 |  |
| 263 | امام محدث حافظ محمد يوسف صالحي شافعتي      | 164 |  |
| 264 | علامه محمعين السندي                        | 165 |  |
| 265 | خطیب بغدادی کی سندنمبر 1                   | 166 |  |
| 266 | خطیب بغدادی کی سندنمبر 2                   | 167 |  |
| 267 | خطیب بغدادی کی سندنمبر 3                   | 168 |  |
| 267 | سندنبر4                                    | 169 |  |
| 267 | سندنبر5                                    | 170 |  |
| 268 | سندنمبر6                                   | 171 |  |
| 268 | سن نبر7                                    | 172 |  |
| 270 | سندنمبر8                                   | 173 |  |
| 271 | سندنبرو                                    | 174 |  |
| 271 | ىندنبر10                                   | 175 |  |
| 272 | سندنبر11                                   | 176 |  |
| 272 | سندنبر12                                   | 177 |  |
| 273 | سندنبر13                                   | 178 |  |
| 274 | سننبر14                                    | 179 |  |

| 236 | كتاب المعرف والتاريخ كي سند نمبر 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 147 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 237 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبر 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 148 |
| 242 | تاريخ صفيو مسامام اعظم پرندكورطعن كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149 |
| 243 | تاریخ صغیر کی سندنمبر 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 |
| 244 | تاریخ صغیری سندنمبر 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151 |
| 245 | امام اعظم عظم وفقد كي باره مين آئمه كرام كارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 152 |
| 245 | امام سفيان عليه الرحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 153 |
| 245 | عبدالله بن واؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154 |
| 246 | الم شعبه المحالة المحا | 155 |
| 247 | امام ابو پوسف كا فرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156 |
| 247 | يوسف بن خالد كا فرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 157 |
| 247 | خلف بن ايوب كافرمان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 158 |
| 249 | ميزان الاعتدال وتذكرة الحفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159 |
|     | اورامام اعظم الوحنيفه رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 251 | امام ذہبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160 |
| 261 | علامهذرقاني كاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 161 |
| 261 | محدث علامدا بن نجار عليه الرحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162 |

| - 4  |    |   |   |
|------|----|---|---|
|      | 10 | и |   |
| 3.75 | 14 |   | L |
|      | ь. | _ | r |

|   | -   |
|---|-----|
| 7 | -   |
| - | - 1 |
|   | ~   |

| 284 | سندنبر32   | 196 |
|-----|------------|-----|
| 284 | ىندنبر33   | 197 |
| 284 | سندنبر 34  | 198 |
| 285 | سندنبر35   | 199 |
| 285 | ىندنبر36   | 200 |
| 286 | سندنبر 37  | 201 |
| 286 | سندنبر38   | 202 |
| 287 | سندنبر 39  | 203 |
| 287 | سندنمبر 40 | 204 |
| 288 | سندنبر 41  | 205 |
| 288 | سندنبر 42  | 206 |
| 289 | سندنبر 43  | 207 |
| 289 | سندنمبر 44 | 208 |
| 289 | سندنمبر 45 | 209 |
| 289 | سندنبر 46  | 210 |
| 290 | سندنبر 47  | 211 |
| 290 | سندنبر48   | 212 |

| 275 | سندنبر15   | 179 |
|-----|------------|-----|
| 275 | سندنبر16   | 170 |
| 276 | ن نبر 17   | 181 |
| 277 | ىنىغىر18   | 182 |
| 279 | سندنمبر19  | 183 |
| 281 | ىنىغىر20   | 184 |
| 281 | سندنبر21   | 185 |
| 281 | عن فبر 22  | 186 |
| 282 | من فبر 23  | 187 |
| 282 | عذ فبر 24  | 188 |
| 282 | عذ فبر 25  | 189 |
| 282 | سندنمبر 26 | 190 |
| 282 | من نبر 27  | 191 |
| 283 | سَدنبر28   | 192 |
| 283 | سندنبر 29  | 193 |
| 283 | ىنەنبر30   | 194 |
| 284 | سندنبر31   | 195 |

Madina Liabrary Group on Whatsaup +923139319528 => M Awais Sultan

|     |                                                     | -   |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| 299 | ىندنمبر66                                           | 230 |
| 301 | امام اعظم کے افعال واقوال پرجرح کے باب کی سندنمبر 1 | 231 |
| 303 | سندنمبر 4 تا 8                                      | 232 |
| 304 | سندنمبر 9                                           | 233 |
| 305 | سندنبر10                                            | 234 |
| 305 | سندنبر12-11                                         | 235 |
| 306 | سندنبر13                                            | 236 |
| 306 | سندنبر14                                            | 237 |
| 306 | سَدَنِبر 15                                         | 238 |
| 307 | سندنبر16                                            | 239 |
| 308 | ىنى بر 17                                           | 230 |
| 309 | سندنبر18                                            | 241 |
| 309 | سندنمبر19                                           | 242 |
| 311 | سندنمبر20                                           | 243 |
| 311 | سِندنجبر 21                                         | 244 |
| 312 | سندنبر22                                            | 245 |
| 312 | سندنمبر 23                                          | 246 |

| 291 |           | سندنبر49     | 213 |
|-----|-----------|--------------|-----|
| 291 |           | سندنمبر50    | 214 |
| 292 |           | سندنبر 51    | 215 |
| 293 |           | ىندنېر52     | 216 |
| 293 |           | سَدُنْبِر 53 | 217 |
| 293 |           | سندنبر54     | 218 |
| 294 |           | سندنمبر 55   | 219 |
| 294 |           | سندنبر56     | 220 |
| 294 | Sab :     | سندنبر 57    | 221 |
| 295 |           | سندنبر58     | 222 |
| 295 |           | سندنمبر59    | 223 |
| 296 | EA .      | سندنبر60     | 224 |
| 297 | (A)       | سندنمبر 61   | 225 |
| 297 | Aar III e | سندنمبر62    | 226 |
| 297 | 1. jah    | سندنمبر63    | 227 |
| 298 | over 10   | سندنمبر 64   | 228 |
| 298 |           | سندنمبر65    | 229 |

Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan

| 319 | سندنمبر45         | 264 |
|-----|-------------------|-----|
| 319 | ىندنبر46          | 265 |
| 320 | مذنبر 47          | 265 |
| 320 | سندنبر48          | 267 |
| 321 | ىندنبر 49 تا 52   | 268 |
| 322 | سَدْنِبر 56 تا 56 | 269 |
| 323 | سَدْنِبر 57       | 270 |
| 324 | سندنبر58          | 271 |
| 324 | سَدْنِبر 59       | 272 |
| 325 | سَدْنْبر60        | 273 |
| 325 | سندلبر 61         | 274 |
| 326 | سَدْنِبر62        | 275 |
| 326 | سَدْنِبر63        | 276 |
| 327 | سَدُنِبر 64       | 277 |
| 327 | سندنبر65          | 278 |
| 328 | سندنبر66          | 279 |
| 328 | سَدْنِبر 67       | 280 |

| 312 | سندنبر24       | 247 |
|-----|----------------|-----|
| 313 | سندنمبر25      | 248 |
| 313 | سندنبر 26      | 249 |
| 314 | سنغبر 27       | 250 |
| 314 | سندنمبر28      | 251 |
| 314 | سندنبر 29      | 252 |
| 315 | سَدنبر30       | 253 |
| 316 | سندنبر31       | 254 |
| 316 | ش نغر 32       | 255 |
| 316 | ندنبر 37 تا 37 | 256 |
| 317 | سٰدنبر38       | 257 |
| 317 | سَدَغِبر 39    | 258 |
| 317 | سندنبر40       | 259 |
| 318 | سَدَنْبر 41    | 260 |
| 318 | سَدُنْبر42     | 261 |
| 318 | مندنبر43       | 262 |
| 319 | ىندنېر 44      | 263 |

| 334 | سننبر 87                                               | 298 |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| 335 | سندنمبر88                                              | 299 |
| 335 | سندنمبر89                                              | 300 |
| 336 | سندنمبر90                                              | 301 |
| 336 | سندنمبر 91-92-93                                       | 302 |
| 337 | سندنمبر95 تا 1000                                      | 303 |
| 338 | سندنمبر 104 تا 104                                     | 304 |
| 339 | سندنمبر 108 تا 108                                     | 305 |
| 340 | سندنمبر113 تا 113                                      | 306 |
| 341 | سندنبر 114 تا 116                                      | 307 |
| 342 | سندنبر120،119                                          | 308 |
| 343 | ندنبر 121،121                                          | 309 |
| 344 | تذكرة الحفاظ اورذكرامام اعظم رضى اللهعنه               | 310 |
| 348 | منا قب الامام وصاحبيه امام اعظم عليه الرحمه كي شان مين | 311 |
| 355 | "تاريخ بغداد" من الم اعظم عليه الرحمه برك عُ الله      | 312 |
|     | أعتراضات برگفتگو                                       |     |
| 357 | كي تيم م كتاب السندك باره ميس                          | 313 |

| 329 | سندنمبر 68_69           | 281 |
|-----|-------------------------|-----|
| 329 | ندنبر70                 | 282 |
| 330 | سندنبر 71               | 283 |
| 330 | عذبر 72                 | 284 |
| 330 | سَدِيْر 73              | 285 |
| 330 | ندنبر 74                | 286 |
| 331 | سن نبر 75               | 287 |
| 331 | سندنبر76                | 288 |
| 331 | عذبر 77                 | 289 |
| 332 | سندنبر78                | 290 |
| 332 | سندنمبر 79اورسندنمبر 80 | 291 |
| 332 | سنغبر81                 | 292 |
| 333 | سندنمبر82               | 293 |
| 333 | سندنمبر83               | 294 |
| 334 | سندنمبر84               | 295 |
| 334 | سندنمبر85               | 296 |
| 334 | سندنمبر86               | 297 |

| 367 | 2_حماد بن الي سليمان                           | 329 |
|-----|------------------------------------------------|-----|
| 368 | 3_مسعر بن كدام                                 | 330 |
| 369 | 4_امام محدث الوب سختياني عليه الرحمه           | 331 |
| 370 | امام محدث اعمش                                 | 332 |
| 371 | 6_امام شعبه بن حجاج                            | 333 |
| 372 | 7_ امام سفیان توری                             | 334 |
| 373 | 8_امام مغيره بن مقسم الضي                      | 335 |
| 374 | 9 محدث حسن بن صالح                             | 336 |
| 375 | 10 _ حفرت سفيان بن عيينه عليه الرحمه           | 337 |
| 376 | 11_ جناب سعيد بن الي عروبه                     | 338 |
| 377 | 12-حادين زيدعليه الرحمه                        | 339 |
| 378 | 13_ جناب قاضی شر یک                            | 340 |
| 379 | 14 محدث عبدالله بن شبر مه عليه الرحمه          | 341 |
| 380 | 15 _ امام محدث يحيى بن سعيد القطان عليه الرحمه | 342 |
| 380 | 16 حضرت امام عبدالله بن مبارك عليه الرحمه      | 343 |
| 382 | 17_محدث امام قاسم بن معن                       | 344 |
| 382 | 18_محدث حجر بن عبد الجبار                      | 345 |

| 358 | بابنبر2                                 | 314   |
|-----|-----------------------------------------|-------|
|     | جليل القدر انمه كى زبان سے              |       |
| 916 | امام اعظم ابوحنیفه کی تعریف             | at le |
| 359 | حدیث سے بشارت کا بیان                   | 315   |
| 359 | حضرت امام جلال الدين سيوطئ              | 316   |
| 360 | حضرت امام ابن حجر مكي عليه الرحمه       | 317   |
| 361 | علامه شخع بيزى عليه الرحمه              | 318   |
| 361 | علامه هني عليه الرحمه                   | 319   |
| 361 | امام علامه عجلونی شافعی                 | 320   |
| 362 | امام ابوصنیفه کی محبت سنی ہونے کی نشانی | 321   |
| 362 | امام کی بن معین کی طرف سے توثیق         | 322   |
| 363 | امام شعبه عليه الرحمه                   | 323   |
| 363 | امام على بن مديني                       | 324   |
| 364 | امام یخی بن سعید قطان                   | 325   |
| 364 | امام ابن عبد البرعلية الرحم             | 326   |
| 366 | امام ابن عبد البرعلية الرحمه            | 327   |
| 366 | 1-امام الآئمة امام محمد باقر            | 328   |

| 388 | 36_ان میں سے ابو یوسف قاضی ہیں               | 363 |
|-----|----------------------------------------------|-----|
| 388 | 37۔ان میں سے سلم بن سالم ہیں۔                | 364 |
| 388 | 38_اوران میں سے یحیٰ بن آ دم ہیں۔            | 365 |
| 389 | 39_ان میں سے برید بن ہارون ہیں               | 366 |
| 389 | 40_ان ميس سے ابن الي رزمة ميں                | 367 |
| 389 | 41_اوران میں سے سعید بن سالم قدّ اح ہیں      | 368 |
| 390 | 42_اوران میں سے شداد بن حکم ہیں۔             | 369 |
| 390 | 43_اوران میں سے فارجہ بن مصعب ہیں۔           | 370 |
| 390 | 44_ان میں سے خلف بن ابوب ہیں                 | 371 |
| 390 | 45_اوران میں سے ابوعبد الرحلٰ مقری ہیں       | 372 |
| 391 | 46_اوران میں سے محد بن سائب کلبی ہیں         | 373 |
| 391 | 47_اوران میں سے حسن بن عمارہ ہیں۔            | 374 |
| 391 | 48_اوران میں سے ابوقعیم فضل بن دکین ہیں      | 375 |
| 391 | 49۔ان میں سے حکم بن ہشام ہیں                 | 376 |
| 391 | 50_اوران میں سے ایک برید بن زر لیے ہیں       | 377 |
| 392 | 51_اوران میں سے ایک عبدالله بن داؤوخریبی ہیں | 378 |
| 392 | 52_اوران میں سے ایک محمد بن فضیل میں         | 379 |

| 382 | 19_محدث زہیر بن معاویہ علیہ الرحمہ                                 | 346 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 383 | 20-محدث ابن جریج علیدالرحمه                                        | 347 |
| 383 | 21_محدث امام عبد الرزاق عليه الرحمه                                | 348 |
| 384 | 22_امام المحدثين والمقتباء مجتبد مطلق سيدنا امام شافعي عليه الرحمه | 349 |
| 384 | 23 _ امام محدث فقيه حفزت وكيع بن جراح عليه الرحمه                  | 350 |
| 384 | 24_جناب محدث خالد الواسطى عليد الرحمه                              | 351 |
| 385 | 25 _ محدث فضل بن موی سینانی علیه الرحمه                            | 352 |
| 385 | 26 محدث عيسلى بن يونس عليد الرحمه                                  | 353 |
| 386 | 27_امام عبدالحميد بن عبدالرحن                                      | 354 |
| 386 | 28- ان میں سے امام معمر بن راشد ہیں                                | 355 |
| 387 | 29_اوران میں سے نظر بن محد ہیں                                     | 356 |
| 387 | 30_اوران میں سے بونس بن الی اسحاق ہیں                              | 357 |
| 387 | 31-ان میں سے اسرائیل بن یونس ہیں۔                                  | 358 |
| 387 | 32۔ان میں سے زفر بن ہذیل ہیں۔                                      | 359 |
| 388 | 33-ان میں سے عثمان البری ہیں۔                                      | 360 |
| 388 | 34_اوران میں سے جریر بن عبدالحمید ہیں۔                             | 361 |
| 388 | 35 اوران میں سے ابومقاتل حفق بن سلم ہیں۔                           | 362 |

| 418 | امام محدث مؤرخ ولى الله الوجرعبد الله بن اسعد يافعي يمنى عليه الرحمه | 396 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 420 | أمام مؤرخ علامه ابوالفد اءعليه الرحمه                                | 397 |
| 421 | امام مؤرخ علامه ملك المؤيد اساعيل بن افي الفداء                      | 398 |
| 422 | علامدامام مؤرخ زين الدين عمر بن مظفر الشهير ابن الوردي               | 399 |
| 423 | امام علامه مؤرخ ابن الغزى عليدالرحمه                                 | 400 |
| 424 | امام علامه مؤرخ عبدالحي بن احدين محمد العكري الحسنبلي عليه الرحمد    | 401 |
| 425 | امام جليل ابوسعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني عليدالرحمه      | 402 |
| 426 | علامه مؤرخ امام القزويني عليه الرحمه                                 | 403 |
| 427 | امام محدث شيخ ولى الدين ابوعبدالله محمر بن عبدالله الخطيب            | 404 |
| 428 | علامها بو یعلی بیضاوی                                                | 405 |
| 429 | امام ابولعيم احمد بن عبدالله اصفهاني                                 | 406 |
| 430 | علامهامام محدث مؤرخ ابن تغرى بردى                                    | 407 |
| 433 | علامه مؤرخ القي الغزي                                                | 408 |
| 437 | امام شیخ کمال الدین دمیری علیه الرحمه                                | 409 |
| 439 | خطيب بغدادى عليه الرحمه كي نظر مين نعمان بن ثابت ابوصنيفة تيمي       | 410 |
| 439 | آپ تا بعی ہیں                                                        | 411 |
| 439 | آپ کے والدگرامی                                                      | 412 |

| 392 | 53_اوران میں سے ایک زکریا بن ابی زایدہ ہیں         | 380 |
|-----|----------------------------------------------------|-----|
| 392 | 54_اوران میں سے ایک یجیٰ بن زکریا بن ابی زائدہ ہیں | 381 |
| 393 | 55_اوران میں سے ایک زائدہ بن فکر امدین             | 382 |
| 393 | 56_اوران میں سے امام یجیٰ بن معین علیدالرحمہ ہیں۔  | 383 |
| 393 | 57_اوران میں سے ایک مالک بن مغول میں               | 384 |
| 393 | 58_ان میں سے ایک امام ابو بکر بن عیاش ہیں          | 385 |
| 394 | 59_اورايكان ميس سامام ابوخالداحرين                 | 386 |
| 394 | 60۔ ایک ان میں ہے قیس بن رہے ہیں۔                  | 387 |
| 394 | 61 _ ایک ان میں سے ابوعاصم نیبل ہیں                | 388 |
| 394 | 62 عبيد الله بن موى عليه الرحمه                    | 389 |
| 395 | 63 محمد بن جابرعليه الرحمه                         | 390 |
| 395 | 64_امام اصمعي عليه الرحمه                          | 391 |
| 395 | 65_شقيق بلخي عاييالرحمه                            | 392 |
| 395 | 66 على بن عاصم عليه الرحمه                         | 393 |
| 396 | 67 - يجيلي بن نفر عليه الرحمه                      | 394 |
| 416 | علامها بوالقد اء تما والدين ابن كثير عليه الرحمه ك | 395 |
| i.  | امام ابوصنیفه علیه الرحمه کے بارے میں ارشادات      | 188 |

**Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan** 

|     | <b>2</b>                          | THE STATE OF |
|-----|-----------------------------------|--------------|
| 444 | جناب حماد بن زيد عليه الرحمه      | 430          |
| 444 | محدث يزيد بن بإرون عليه الرحمه    | 431          |
| 444 | محدث ابوعاصم نبيل:                | 432          |
| 445 | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 433          |
| 445 | امام ابونعيم عليه الرحمه          | 434          |
| 445 | محدث عبدالله بن داؤد              | 435          |
| 445 | محدث ابوعبدالرحمٰن مقرى           | 436          |
| 445 | محدث شداد بن حکيم عليه الرحمه     | 437          |
| 445 | محدث مكى بن ابراجيم عليه الرحمه   | 438          |
| 446 | محدث نضربن فمميل عليه الرحمه      | 439          |
| 446 | محدث يزيد بن بارون عليدالرحمد     | 440          |
| 446 | محدث ابوعاصم نبيل                 | 441          |
| 446 | محدث يزيدبن بإرون عليه الرحمه     | 442          |
| 446 | حضرت عبدالله بن مبارك عليدالرحمه  | 443          |
| 446 | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 444          |
| 447 | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 445          |
| 447 | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 446          |

| 439 | قاضی کے عہدہ کی پیش کش              | 413 |
|-----|-------------------------------------|-----|
| 440 | امام احمد بن حنبال "                | 414 |
| 440 | امام ابونعيمٌ                       | 415 |
| 440 | خلف بن اليوب                        | 416 |
| 441 | اسحاق بن بهلول                      | 417 |
| 441 | ابراجيم بن عبدالله                  | 418 |
| 441 | ابود بب محد بن مزاتم                | 419 |
| 441 | على بين سالم العامري                | 420 |
| 441 | منجاب                               | 421 |
| 442 | امام ما لك عليه الرحمه              | 422 |
| 442 | ابن جریج علیدالرحمه                 | 423 |
| 442 | اوازعی علیدالرحمه                   | 424 |
| 442 | معربن كدام عليه الرحمه              | 425 |
| 442 | محدث اسرائيل                        | 426 |
| 443 | عبدالله بن ابوجعفر رازي عليه الرحمه | 427 |
| 443 | فضيل بن عياض عليه الرحمه            | 428 |
| 143 | قاضى ابو يوسف عليه الرحمه           | 429 |

| 450 | جناب منصور بن بإشم                     | 464 |
|-----|----------------------------------------|-----|
| 450 | جناب محدث مسعر بن كدام عليه الرحمه     | 465 |
| 450 | محدث يجي بن نفر                        | 466 |
| 451 | محدث يزيد بن كميت:                     | 467 |
| 451 | جناب حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 468 |
| 451 | محدث حفزت كمي بن ابراجيم عليه الرحمه   | 469 |
| 451 | جناب محدث حفزت وكيع عليه الرحمه        | 470 |
| 451 | جناب حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 471 |
| 452 | ا بوعبدالرحمٰن مسعودي                  | 472 |
| 452 | محدث قيس بن رئيع                       | 473 |
| 452 | حجر بن عبدالجبار                       | 474 |
| 452 | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه      | 475 |
| 452 | محدث على بن عاصم                       | 476 |
| 452 | محدث خارجه بن مصعب:                    | 477 |
| 453 | محدث يزيد بن بارون:                    | 478 |
| 453 | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه      | 479 |
| 453 | محدث ابووہب العابد                     | 480 |

| 447 | امام ابوقعيم عليه الرحمه             | 447 |
|-----|--------------------------------------|-----|
| 447 | محدث عبدالله بن داؤو                 | 448 |
| 447 | محدث ابوعبدالرحمٰن مقرى              | 449 |
| 447 | محدث شدادبن حكيم عليه الرحمه         | 450 |
| 448 | محدث كلى بن ابراجيم عليه الرحمه      | 451 |
| 448 | محدث نضربن شميل عليدالرحمه           | 452 |
| 448 | جناب یخی (بن سعیدقطان)               | 453 |
| 448 | جناب يحيىٰ بن معين عليه الرحمه       | 454 |
| 448 | حفرت امام شافعي عليدالرحمه           | 455 |
| 449 | امام يحيى بن معين عليه الرحمه        | 456 |
| 449 | ابراجيم بن عكرمه                     | 457 |
| 449 | جناب يحيى القطان عليه الرحمه         | 458 |
| 449 | جناب محدث سفيان بن عيينه عليه الرحمه | 459 |
| 449 | محدث يحيٰ بن ايوب                    | 460 |
| 449 | حفص بن عبدالرحن                      | 461 |
| 450 | محدث زافر بن سليمان                  | 462 |
| 450 | محدث اسد بن عمر                      | 463 |

| 482 | غير مقلدمولوي عبدالمجيد سو مدروي                       | 493 |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| 484 | غيرمقلدين كےعلامة محداراتيم سيالكوثي                   | 494 |
| 486 | خاتمة الكلام:                                          | 495 |
| 488 | غيرمقلدين ومابيه كے مخدوم ومدوح علامه صدیق حسن بھویالي | 496 |
| 491 | ماخذ ومراجع                                            | 497 |

| 481  | محدث يحيى بن ضريس:                                        | 453    |
|------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 482  | امام محدث فقيه مؤرخ عبدالقا دربن الى الوفا القرشي كى كتاب | 455    |
| ay s | الجواهر المضية في طبقات الحنفية عامام اعظم                | State. |
|      | ابوحنيفه عليه الرحمه كانزجمه                              | TV.    |
| 483  | "الوافى بالوفيات" - حفرت الم اعظم الوحنيف                 | 458    |
|      | رضى الله عنه كالرجمه                                      |        |
| 484  | ميسزان الكبرى الشعرانية عضرت الماعظم                      | 461    |
|      | الوحنيفه رضى الله عنه كي تعريف وتو صيف                    | #74    |
| 485  | تهذيب التهذيب حضرت امام اعظم الوحنيفدرض                   | 465    |
|      | الله عنه كاترجمه                                          |        |
| 486  | تاريخ الثقات امام ابوطنيفه عليه الرحم كاترجمه             | 469    |
| 487  | جسامع الاصول في احساديث الرسول سامام                      | 470    |
|      | ابوحنيفه عليدالرحمه كاشاندارترجمه                         |        |
| 488  | تهذيب الكمال المام الوصنيف رحمد اللدكى تويق وتعديل        | 472    |
| 489  | خلاصه کلام:                                               | 475    |
| 490  | غیر مقلدین حضرات کے تأثرات                                | 477    |
| 491  | غیرمقلدین کےعلامہ داؤدغز نوی کے تأثرات                    | 478    |
| 492  | ام الوبابية اساعيل دبلوي م                                | 482    |

Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا سيدى يا مرسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

حامداً و مصلياً

اس کتاب میں دوباب ہیں: باباول امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پراعتر اضات کے جوابات باب ثانی آپ کی توثیق و تعدیل وثناء

# انتساب

بندہ ناچیز اپنی اس حقیری کاوش کو امیر المؤمنین امام المتقین سیّد المجاہدین امام المشارق والمغارب سیّد الا ولیاء اسد الله الغالب شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا حاجت روا خلیفہ راشد خلیفہ چہارم سید ناوم ولا ناو لجانا و ما ونا حضرت مولی علمی مو تضیٰ شیو خدا رضی الله عند، کرم الله و جہالکریم کے نام اقدس سے انتساب کا شرف حاصل کرتا ہے۔ تمام اولیاء کرام جن کے غلام ہیں اور آپ رضی الله عند نے ہی حضرت امام اعظم الوصنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کی اولا دکیلئے خیر و برکت کی دعا فرمائی ۔ حضرت امام ابو حقیفہ علیہ الرحمہ آپ ہی کی دعاء برکت کا شمر ہیں۔ دعا فرمائی ۔ حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ آپ ہی کی دعاء برکت کا شمر ہیں ۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس بابرکت نام کا صدقہ اس کتاب کوقبولی خاص وعام عطافر مائے۔

#### بنظرِ كرم:

پیرطریقت رببرشریعت واقف رموز حقیقت محافظ شریعت تاجدار علماء زینت المشاکخ حضور سیدی ومرشدی خواجه ابوالحقائق مفتی محمد رمضان محقق نوری قادری اشرفی رحمة الله تعالی علیه آستانه عالیه حویلی لکھامحلّه پیراسلام

### يبلي نظر:

جنہوں نے امام اعظم رحمۃ الله عليہ پر باسند جرح کی ہاں بيس ايک امام عقد شابن عدی جي جو که (٣١٥) بيس متوفی جيں۔آ ب كا شار جرح وتعديل كے اماموں ميں ہوتا ہے، آپ نے اپنی كتاب كامل ابن عدی ميں صد ٢٣٥ تا صد ٢٣٨ ج ٨ مطبوعہ بيروت لبنان) ك حفرت امام اعظم رحمۃ الله عليہ كے متعلق الفتكو كي ١٢٨٢ جي الله عليہ كے متعلق الفتكو كي جو بحق جرح يا تعديل كرتے ہيں با قاعدہ اس كى سندييان كرتے جي ، تا كہ جرح كرنے والوں كى حيثيت بھى واضح ہوجائے اس كى سندييان كرتے جي ، تا كہ جرح كرنے والوں كى حيثيت بھى واضح ہوجائے اس كے محد ثين كے امام حضرت امام عبدالله بن مبارك رضى الله عند فرماتے ہيں كہ الاسناد صن الله بن ولو لا الاسناد لقال صن شاء ماشاء (مقدمہ جي مسلم) كرسندوين ميں ہے ہا گرسندن موق تو جس كا جو جى جا بتاوى كہتا۔

توجب سند ہوگی اور وہ بچے ہوگی تو وہ بات قبول کی جائے گی بشر طیکہ دیگر علال میں سے کوئی علت نہ ہوا گر سند ضعیف ہوگی اس کے روات میں سے بعض یا سب مجروح ہوں گئے وہ روہ ہوگی ۔ امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ پرجتنی بھی جرحیں کی جیں ان کی اسناد بیان کی جیں ۔ آ پ آئندہ اور اق میں دیکھیں گئے کہ الحمد للہ امام اعظم علیہ الرحمہ پرجرح والی سندین خود مجروح جیں اور تا قابل جست ہیں جب جرح والی اسناد ہی مجروح جیں تو امام اعظم رضی اللہ عنہ پرجوجرح ہوگی وہ بھی باطل ہوگی ، بلکہ آپ پرواضح ہوگا کہ انکہ ، محد ثین ، فقہاء و مجتمدین کی نظر میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کینے عظیم الثان اور عالی مرتبت ہیں ۔ آخر میں بیہ احقر العباد ان جملہ احباب کا تہد دل سے شکر بیا داکرتا ہے جنہوں نے کتاب کی اشاعت کے سلسلہ میں مالی معاونت فرمائی ۔ اللہ تعنی عطافر مائے ۔ آمین

هم باب اول که محد معزت سیدناام الآئم بسراج أمت امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه

مفصل ومال جواب

یربعض آئمہ محدثین کی طرف منسوب جرح کا

+9<del>23139319528 => M Awais Sulta</del>i

اب ملاحظہ فرمائیں ابن عدی کی وہ مجروح نا قابلِ حجت اساد جن کے ذریعہ امام عظم پر جرح کی گئی۔

### کامل این عدی کی سندنمبر 1

ابن عدی نے کہا کہ: خبردی ہم کوعبداللہ بن محمہ بن حیان کہا خبر دی ہم کومحود بن غیلان نے ، کہا بیان کیا ہم سے مؤمل نے ، کہا کہ میں حجر میں سفیان او ری کے ساتھ تھا ایک آدمی آیاس نے سفیان او ری سے مسئلہ پوچھا آپ نے اس کا جواب دیا ، لواس آدمی نے کہا آپ مسئلہ اس طرح بتاتے ہیں جبکہ (امام) ابو حذیفہ تو مسئلہ اس طرح بتاتے ہیں تو بی تو کہا کہ ابو حذیفہ شرق اللہ ہے اور نہ ہی مامون ۔ (کامل ابن عدی صد / ۲۳۵م طبوعہ بیروت لبنان)

#### جواب:

کہ بیہ ذکورہ بالاسنداصول وقواعد کی روشی میں انتہائی مجروح ہے، اس لئے نا قابل قبول ہے۔ اب اس کی اسند میں ایک راوی قبول ہے۔ اب اس کی اِسنادی حیثیت واضح کی جاتی ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے، مؤمل (بن اساعیل) بیراوی لائق احتجاج نہیں ہے اس راوی کے متعلق حضرت امام المحد ثین سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

قال البخاس، منكو الحديث (كمامام بخارى فرمايا كه بيراوى منكر الحديث ب) وقال ابو زسمة في حديثه خطأء كثير (ميزان الاعتدال صهم/ ٢٢٨) (امام) ابوزرعه في كها كماس كى حديث ميس بهت زياده غلطيان بين \_ حافظ ابن جرعسقلاني عليه الزحمه في كها، سيّى الحفظ بي يعني اس كاحافظ فراب تها\_

(تقریب التهذیب مدا/۲۳۱، مطبوع قدیمی کتب خانه آرام باغ کراچی)

عافظ ابن جرعسقلانی علیه الرحمه تهذیب میں اس کے متعلق مفصل بیان

کرتے بین ، اس کے متعلق بعض آئم ہے صدوق ، ثقته کے الفاظ تعدیل بھی نقل

کرتے بیں گرساتھ بی جرح مفصل بھی بیان کرتے بیں اور بیبھی یا در ہے کہ جرح
مفسر، تعدیل پرمقدم ہوتی ہے۔ (مقدمة التعلیق المه جدد الرفع والتکمیل)

ابن جرنے کہا، قال ابو حاتم صدوق شدیدنی السنة کثیر الخطاء ، وقال البخاس منکو الحدیث ، قال ابن حبان فی الثقات مربها اخطاء ۔

سليمان بن حرب نے كها: وقد يجب على اهل العلم ان يقفوا عن حديث ه فأنه يروى المساجى صدوق حديث ه فأنه يروى المساجى صدوق كثير الخطأ وله اوهام قال ابن سعد كثير الغلط ، قال ابن قانع صالح يخطيئ ، و قال الدام قطنى ثقة كثير الخطأء ،

وقال صحمه بن نصر المروزى: لانه كأن سيّى الحفظ كثير الغلط (بقدس الحاجه) (تهذيب التهذيب، صه ٥٨٢/٥ مطبوعه بيروت لبنان)

ندکورہ بالاسطور کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابوحائم نے کہا، ہے سچا گر بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، امام بخاری نے کہا بیم شکر الحدیث ہے، ابن حبان نے ثقات میں کہا کہ بھی غلطی کر جاتا ہے، سلیمان بن حرب نے کہا کہ اہل علم پر واجب ہے کہ اس کی حدیث سے تو قف کریں کیونکہ بیر ثقة راویوں سے مشکر روایات بیان کرتا ہے، ساجی نے کہا، ہے سچا گر بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے اور اس کے بہت سارے وہم بھی ہیں، ابن سعد نے کہا بہت سارے وہم بھی ہیں، ابن سعد نے کہا بیرواوی کثیر الغلط ہے، ابن قانع نے کہا کہ ہے صالح لیکن روایت میں

ry Group on Whatsapp +92<del>3139319</del>528 => M Awais Sultan

نے کوئی مسئلہ یو چھا ج کے مسائل میں ہے، تو آپ نے جواب دیااس آومی نے کہا كرآب مئلداى طرح بتاتے بين جبكه (امام) ابوصيفة و مئلداى طرح بتاتے بين تو آپ نے فر مایا کہ مسلمای طرح ہے جس طرح (امام) ابوطنیفہ نے بتایا ہے۔ (الانقاء:صد١٩٨)

امام جلال الدين سيوطي عليه الرحمة فرمات جيس كه حضرت سفيان كے ياس الك آدى آياتو آپ فرمايا، صن ايس جنت تو كهال سرآيا جاس فرملى من عند ابی حنیفة ، كريل (امام) ابوطنيف كياس سآر باجول توجناب سفيان ففرمایا ، لقد جئت من عند افقه اهل الاس ف ، كرتواس كياس ي ربا ب جس روئے زمین کاسب سے بردافقیہ ہے۔

(تيبيض لصحيفه صة ١٠١مطبوعادارة القرآن دالعلوم الاسلامية كراجي)

ای روایت کوخطیب بغدادی نے بھی تاریخ بغدادص ۳۳۴ پر بیان کیا ہے،ای روایت كوامام ابن عبدالهادي عليه الرحمه في بهي انفي كتاب مناقب الائمة الاربعة كرصة ٢ يريان كيا ب، يهى روايت تهذيب الكمال صد ٢٩/ ٣٣١ يرجى موجود ب، يهى روايت ابن جر كى عليه الرحمد في الخيرات الحسان كے صفه ٢٥ ير بھي نقل كى ہے۔

علامدابن الهادي عليه الرحمه باستدفرهات بيس كدحفرت سفيان ففرمايا كدام الوصنيفة خوب علم كواخذكرن والے تقاور حرام سے خوب ير بيزكرنے والے تے۔آپ انہیں احادیث سے دلیل پکڑتے تھے جوآپ کے نزدیک سیح ہوتی تھیں، اورآپرسول فدائل کے آخری تعل سےدلیل پارتے تھے۔

(או בֿיִווּאַבּװּריִבּסבְ״וּדי) — <mark>Madina Liabrary Group on Whats</mark>ap

غلطی کرتا ہے، دارقطنی نے کہا کہ تقہ ہے لیکن کثیر الخطاء ہے، محمد بن نصر مروزی نے کہا خراب حافظے والا اور بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے۔

قار كين! آپ يرواضح موكيا موكا كديدراوي كثير الغلط ،كثير الخطاء يخطيي ،لد اوہام، سی الحفظ، ربما اخطاء اور منكر روايات بيان كرتا ہے۔ اس ليے ية قابل احتجاج نہیں ہالبتدایساراوی متابعات وشواہدیس پیش ہوسکتا ہے۔

واضح موگیا کدابن عدی کی امام پرجرح والی سند اول انتهائی مجروح بجرح مفسر باورنا قابل قبول بتوجب سندكا ابطال واضح موكيا توبيات بهي واضح موكى کہ جناب سفیان ٹوری علیہ الرحمہ نے امام اعظم پر جرح بھی نہیں کی غلط کارروایوں نے ان کی طرف غلط باتیں مغبوب کردی ہیں۔

## سفیان وری امام اعظم کے مداح

سفیان وری توام معظم رضی الله عنه کے بوے زبروست مداح اورآپ کی متابعت كرنے والے تھے۔ امام حافظ ابوعمر ابن عبدالبرعليد الرحمہ جن كى پيدائش (٣٦٨) مي إنى كتاب الانقاء من افي سندك ساته فرمات بي كدامام الديوسف عليه الرحمد فرماياء سفيان الثوسى اكثر متابعة لابي حنيفة منى -(الانتقاءصه١٩٨، مطبوعدا سلاميه طلب) كسفيان ورى مجهسة زياده امام الوحنيفدكي متابعت كرنے والے تھے۔

امام این عبدالبرائي سندے فرماتے ہيں جس كا ترجمہ پيش خدمت ہے، ( بحذف سند ) كرعبدالله بن داؤدخري نے كها كه يس سفيان كے ياس تفاكس آدى

**d** +923139319528 => **M** Awais Sultan —

اور خالفِ ابو حنیفہ کو خاموش کرادیتے تھے۔ تو اس تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عدی نے جس سند سے سفیان تو ری کی طرف سے امام اعظم ابو حنیفہ پر جرح کی ہے وہ سند نا قابل احتجاج اور رد کی ہے اور رمجھ سفیان تو ری علیہ الرحمہ پر بہتان ہے کیونکہ آپ تو امام اعظم کا احترام کرنے والے تھے اور ان کے بہت بڑے مدّ احتجے۔

### کامل ابن عدی کی سندنمبر 2

ابن عدی کہتے ہیں کہ بیان کیا ہم ہے تھر بن احمد بن حادثے کہا سنامیں نے عمرو بن علی ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے عمرو بن علی ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے سفیان سے بوچھا کیا آپ نے حدیث مرتدہ عاصم سے تی ہے کیا آپ نے ایسے خص سفیان سے بوچھا کیا آپ نے حدیث مرتدہ تی ہے جس کے ساتھ اخذ کیا جائے تو سفیان نے کہا کہ میں نے کسی تقد سے بی حدیث نہیں تی ۔

### سندنمبر 3

امام محدث فقيه قاضي ابوعبدالله حسين بن على حيمر ي عليه الرحمه جو كه (٣٣٦) میں متوفی ہیں نے اپنی کتاب، اخبار الی حذیفہ واصحابہ کے صد ۲۷ پر اپنی سند کے ساتھ یدواقعدورج کیا ہے ( بحذف سندصرف ترجمہ پر ہی اکتفا کیاجا تا ہے۔ ابو بکر بن عیاس نے کہا کہ جناب سفیان کے بھائی عمر بن سعید کا انتقال ہو گیا تو ہم تعزیت کیلئے حاضر ہوئے مجلس لوگوں سے بھر پورتھی جبکہ ان میں عبداللہ بن ادریس بھی بیٹھے تھے، اچا تک (امام) ابوحذیذ ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے توجب سفیان توری نے آپ کو د بکھا توا بنی جگہ کو جھوڑ دیا اور (بطور تعظیم ) کھڑے ہو گئے اور معانقہ کیا اور (امام ) ابوصنيفه كوايي جله يربشايا، بعد مين ابن ادريس في سفيان أورى كوكها كتمهين كيا مواكه آج آپ نے ایما کام کیا ہے جس کا ہمارے دوست انکار کرتے ہیں ،سفیان نے کہا کہ وہ کیا ہے تو ابن اور لیس نے کہا کہ آپ کے پاس ابوطنیفہ آئے تو آپ ان کیلئے کھڑے ہو گئے اور پی جگہ پر بٹھایا اور تم نے ایسا، ایسا کیا ہے تو جناب سفیان نے کہا كرتم كيون الكاركرت مو، حالانكه الوحنيف كالمقامعلم بالرمين ان يحم كيك نه اٹھتا تو میں ان کی عمر کا خیال رکھتے ہوئے کھڑا ہوجا تا اگر عمر کا خیال بھی نہ کرتا تو میں ان كى فقه كيليّے كھر اہوجا تاا گرفقه كيليّے بھى كھر اند ہوتا توان كے تقوى كيليّے كھر اہوجا تا، جب سفیان توری نے بیسب کھے کہا تو ابن ادریس کہتے ہیں کہ مجھ کوکوئی جواب نہ آیا مين لاجواب موكيا\_ (اخباراني حنيفه واصحاب صه ٢٧)

Madina Liabrary Group on Whatsap

### سندنمبر 3 کی کیفیت

اس سندیل ایک راوی احمد بن محمد بن سعید ہے اور بیر کی امامون کے نزویک شعیف ہے،

ائن جراسان الميز ان من لكصة بين: "شيعي متوسط ضعف، غير واحد و قوالا آخرون-

وارقطني في الرجل سوء يشير الى الرض

يجردارقطني في كها: لحد يكن في الدين قوى (لمان الميز ال مما/٢١٣)

بیراوی شیعہ ہے گئی محدثین نے اسکوضعیف کہا ہے اور دوسروں نے قوی، امام دار قطنی نے کہا کہ برا آ دمی ہے آپ اس کے رافضی ہونے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ پھر دار قطنی نے کہا کہ بیراوی دین میں قوی نہیں ہے۔

ال جرح ہے اور تا قابل احتی ہوگیا کہ سند نمبر ایسی انتہائی مجروح ہے اور تا قابل احتیاج بھی ہے اگراس طرح کے بدند ہب شیعہ، رافضی جودین میں تو ی نہیں ہیں امام پرجرح کریں تو کیا افسوس، آپ آئندہ اور اق میں بھی دیکھیں گے کہ امام اعظم پرجرح والی سندیں ان میں زیادہ تر بھرتی ان جیسے بدند ہوں کی ہی ہے ۔ جیسے قدریے، جریے، مرجیہ، خاربی، رافضی وغیرہ ۔ پس واضح ہوگیا کہ امام پرجرح والی ابن عدی کی خدکورہ بالا تینوں سندیں انتہائی مجروح ہیں اور نا قابل اعتبار۔

ان دونوں ندکورہ بالا سندوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عدی ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ سفیان اوری کی نظر میں اُقدیمیں تھے، کیکن آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں کہ سفیان اُوری امام اعظم کے بہت بڑے مدّ اح تھے جس طرح بہلی سند مجروح تھی اسی طرح یہ دونوں سندیں بھی مجروح ہیں ، اب اسنادی حیثیت آپ کے سامنے حاضر ہے۔

### سندنمبر2 کی کیفیت

سند نمبر الله الله راوی ہے گھر بن اتھ بن تماد الدولا في اس كے متعلق حافظ ابن چرعسقلانی كہتے ہیں كہ قال حمز الا السب سب سالت الداس قطنی عن الدولا بی اس چرعسقلانی كہتے ہیں كہ قال حمز الا السب سب سالت الداس قطنی عن الدولا بی قال تكلموا فيه قال ابن يونس و كان يضعف (لسان الميز ان صه ١٩٢٨) حمزه مهمى نے كہا كہ ميں نے اس راوى كے متعلق امام دارقطنى سے يو چھاتو انہوں نے كہا كہ دشين نے اس پر كلام كيا ہے (يعني بيضعف ہے) محدث ابن يونس نے كہا كراس كاضعف مونا بيان كيا كيا ہے -

سند نمبر میں ایک راوی عمر و بن علی ہے بیا گرچہ تقد ہے تا ہم اس پر علی بن مدی نے کلام کیا ہے۔ (تہذیب العہذیب صریم/۳۱۸) اگرچہ کی حضرات نے ان کی تعدیل بھی کی ہے)

پی داضح ہوگیا کسندنمبراضعف ہادرنا قابل احتجاج ہے۔

فی الدین قوی ، بیراوی دین میں قوی نہیں ہے۔ (لسان المیز ان صدا/۲۲۳) واضح ہو گیا کہ بیراوی شیعہ رافضی بدعقیدہ ہے اور انتہائی ضعیف ہے، اس سند میں ایک راوی ہے۔ احمد بن زہیر بن حرب ، بیاگر چی آفتہ ہے لیکن تھا بدند ہب قدری فرقہ والا۔ (لسان المیز ان صدا/۴۲)

قار کین گرامی قدر،اللہ کے فضل وکرم ہے آپ پر داضح ہوتا جائے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح انہیں لوگوں نے کیں ہیں جو بدعقیرہ تھے جیے شیعہ رافضی، قدری، جری، مرجیئہ وغیرہ کیونکہ حضرت امام نے بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ مناظرے کئے انہیں ذلت آمیز شکست دی، ان کی گمرانیوں کو واضح کیاان کا شدیدرد کیااورلوگوں کو صراط متنقیم پرگامزن کیااس کے نتیجہ میں بدعقیدہ لوگوں نے امام اعظم رضی اللہ عنہ پر خوب طعن کے اور ان کی نسبت دوسرے محدثین کی طرف کرتے رہے تا کہ لوگ اس کو صحیح سمجھیں۔

### سندنمبر 5

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن حسن بن ہل نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن حسن بن ہل نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن فضیل بلخی نے کہا بیان کیا ہم سے داؤد بن حماد بن فرافصہ نے وکیع سے انہوں سے (امام) ابو حقیقہ سے انہوں نے عاصم سے انہوں نے ابی رزین سے وہ ابن عباس سے کہ جوعور تیں مرتد ہوجا کیں انہیں قبل نہ کیا جائے بلکہ قید کیا جائے بلکہ قید کیا جائے بلکہ قید کیا جائے۔ (ابن عدی صدہ / ۲۳۲)

## ابن عدى كى سندنمبر 4

ائن عدى في كماكم ثنا احسد بن محمد بن سعيد ، ثا احمد بن و المعد بن حرب قال سمعت يحيى بن معين يقول كان الثوسى يعيب على ابى حنيفة حدثناً يرويه و لم يكن يرويه غير ابى حنيفه عن عاصم عن ابى سرزين عن ابن عباس فلما خرج الى اليمن ، دلسه عن عاصم -

(كالل اين عدى صد ١٨/٢٣٦)

رجہ: بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن سعید نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن رہیر بن حرب نے کہا ہیان کیا ہم سے احمد بن رہیر بن حرب نے کہا میں نے یکی بن معین سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ سفیان توری (امام) ابو حذیفہ پرعیب لگاتے تھے، اس حدیث کے بارے میں جو انہوں نے عاصم سے روایت کی ہے اور (امام) ابو حذیفہ کے بغیر کی نے بھی بی حدیث عاصم سے روایت نہیں کی۔

#### جواب:

یسند بھی مجروح ہے اوراس کی سند میں احمد بن محمد بن سعید ہے جو کہ انتہائی ضعیف ہے، حافظ ابن مجرلسان المیز ان میں فرماتے ہیں" شیسعی متوسط ضعف عیر واحد و قواته آخرون "متوسط شیعہ ہے کیرلوگوں نے اس کوضعیف کہا ہے اورکی حضرات نے اس کوقوی جانا ہے۔

امام دارقطنی نے کہا، مرجل سوء یشید الی الوض ، بہت برا آ دمی ہے، دار قطنی اس کے رافضی ہونے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ پھر دارقطنی نے کہالے حدیکن +923139319528 => MAwais Sultan

- Madina Liabrary Group on Whatsap

ہے کہ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ امام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اپنی زبان کو رو کئے والے تھے، یہ تو آپ کی مدح ہے نہ کہ آپ پر طعن ہے۔ ویسے اس کی سند بھی محفوظ نہیں ،اس کی سند میں ایک راوی خلیل بن خالد ابو ہند ہے آگر چہ ابن حبان نے اس راوی کو ثقات میں داخل کیا ہے لیکن ساتھ ہی ہی گہتے ہیں کہ 'دِین خطع و سخالف '' (لسان المیز ان صم ۱/۱۱۱۳) کہ بیدراوی روایت بیان کرنے میں غلطی کرتا ہے۔ ہاور (ثقات) کے خلاف بیان کرتا ہے۔

### 7,10

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن سلیمان نے کہا بیان کیا ہم سے ابن الی مریم نے کہا سوال کیا میں نے یکیٰ بن معین سے (امام) ابو حنیفہ کے متعلق تو یکیٰ بن معین نے کہا کہ ابو حنیفہ کی حدیث نہ کھی جائے۔

(كالل اين عدى صدم/٢٣١)

اس مذکورہ سند میں بیجیٰ بن معین سے امام ابو حنیفہ پر جرح بیان کی گئی ہے حالا تکہ بیجیٰ بن معین تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے تھے جیسا کہ آئندہ سطور میں آپ پرواضح ہوجائے گا۔

#### جواب:

ندکورہ سند بھی ضعیف اور نا قابل قبول ہے، اس کی سند میں ایک راوی علی بن احمد بن سلیمان البخد ادی ہے۔ خطیب بغدادی نے اس کے بارے فقط اتنا کہا ہے کہ میں نے ابوقیم حافظ سے سناوہ اس کا ذکر کررہے تھے اور اس نے ابوحاتم رازی سے Madina Liabrary Group on Whatsa

#### جواب:

اس کی سند میں وہی مجروح راوی احمد بن محمد بن سعید ہے، جو کہ انتہائی ضعیف ہے اور شیعہ رافضی ہے اس کا حال سند نمبر 4 میں پڑھیں،اس کی سند میں ایک راوی داؤد بن حماد بن فرافصہ ہے، یہ بھی ضعیف ہے، ملاحظہ فریا تیں ۔ حافظ ابن حجر اسان میں فرماتے ہیں، قال ابن القطان حالت مجمول (اسان المیز ان صدیم / ۱۲۷) کے ابن القطان نے کہا کہ اس راوی کا عال مجمول ۔ ہے۔

تو پھر مجبول اور بدعقیدہ لوگوں کی بنا و پراستے بڑے امام پرجرح نہیں کرنی جا ہے۔

### سند لمبرة

ابن عدى نے كہا كہ بيان كيا ہم ے ثمر بن قاسم نے كہا كہ سنا بيس نے فليل بن خاليل بن خاليل بن خاليل بن خاليل بن خالد سے جو ابو ہند ہم معروف بيں وہ كہتے تھے كہ سنا بيل نے عبدالصمد بن حال سے وہ كہتے تھے كہ "كان بين سفيان الثورى وابى حنيف شى فكان ابو حنيفة اكفيما لسانا " (كائل ابن عدى صد ١٣٢/٨)

سفیان توری اور ابو حنیفہ کے درمیان کچھ تاراضگی تھی اور ابو حنیفہ سفیان توری سے بہت زیادہ اپنی زبان کورو کنے والے تھے۔

#### جواب:

معاصرین کے درمیان کی مسئلہ کی بناء پر کوئی ناراضگی ہو جانا یہ کوئی بوی بات نہیں ، محدثین کرام علیم الرحمة والرضوان کے حالات پر نظر رکھنے والول سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ان کے درمیان بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، پھر دوسری بات یہ بات کو 23139319528 => M Awais Sultan

روایت کی ہے اور اس ہے اس کے بیٹے ابوعلی نے کی ہے۔ (تاریخ بغداد صدا ۲۳)

اس کی توشق ابت نہیں ہے کس نے بھی اس کو ثقہ نہیں کہا ہے ۔ امام حافظ ابوعر یوسف بن عبدالبر اندلی علیہ الرحمہ اپنی کتاب الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثہ الثلاثہ میں مام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مراحین کا جب و کر کرتے ہیں تو اس میں یکی بن معین کا بھی و کر کرتے ہیں تو اس میں یکی بن معین کا بھی و کر کرتے ہیں ہو اس میں ہوا ہو منہ اسلامہ طب و کر کرتے ہیں تو اس میں ہوا ہو منہ اسلامہ طب ابن جو تہذیب التهذیب میں تکھتے ہیں کہ یکی بن معین نے کہا کہ امام ابوحنیفہ حدیث میں ثقہ ہیں۔ (تہذیب التهذیب صدب ۱۳۸۸ مطبوعہ ہیروت لبنان) اور ابن حجر کئی علیہ الرحمہ خیرات الحسان کی فصل نمبر ۲۸ میں فرماتے ہیں کہ یکی بن معین نے کہا کہ مارے اس کے بارے میں زیاد تی جارے میں زیاد تی

تو ذکورہ بالاسطورے بیہ بات عیاں ہے کہ امام الجرح والتحدیل یجی بن معین امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے تصاور بیر کہ آپ کو حدیث میں ثقتہ سمجھتے تھے۔

### سندنمبر8

ابن عدى نے كہا كہ بيان كيا ہم سے احمد بن على المدائن نے كہابيان كيا ہم سے حجمد بن على المدائن نے كہابيان كيا ہم سے حجمد بن عمرو بن نافع نے كہابيان كيا ہم سے ابن عيم بن حماد نے كہابيان كيا ہم سے ابن عينہ نے كہا بيان كي من عمرو بن دينارعن عينہ نے كہا كو الى كوف كو صديث بيان كى من عمرو بن دينارعن جابر بن زيد بحد بيث تو الل كوف نے كہا كہ (امام) ابو حنيف اس حديث كوذكركرتے تھے جابر بن زيد بحد بيث تو الل كوف نے كہا كہ (امام) ابو حنيف اس حديث كوذكركرتے تھے

عن جابر بن عبداللہ یعنی جابر بن زید کی بجائے امام ابو حنیفہ اس کو جابر بن عبداللہ ہے روایت کرتے تھے، تو سفیان بن عیدنہ نے کہا کہ میں اس کونہیں جانتا، میں تو اس کو جابر بن زیر ہی جانتا ہوں ابن عیدنہ نے کہا کہ امام ابو حذیفہ ہے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں جا ہے تم اس کو جابر بن زید بنالویا جابر بن عبداللہ بنالو۔ کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں جا ہے تم اس کو جابر بن زید بنالویا جابر بن عبداللہ بنالو۔ (کامل ابن عدی صد ۸/۲۳۲)

ان ندکوره سطور ساین عدی تا ب بیکرنا جا بختی میں کدا م ابوحنیفه علیہ الرحمدراویان حدیث کومحفوظ نہیں رکھتے تھے اور ناموں کو بدل و بیتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے (معاذ اللہ)

اواب:

اس کی سند میں ایک راوی ، احمد بن علی المدائن ہے ، ابن جرعسقلانی علیہ الرحمد لسان میں فرماتے ہیں کہ قال ابن یونس لمدیکن بذاك انتہا ، (لسان المیز ان صدا/۲۲۲)

ترجمہ: ابن یونس نے کہا کہ بیراوی قوی نہیں ہے۔

**Madina Liabrary Group on Whatsap** 

+923139319528 => M Awais Sultan

## امام ابوحنيفه ثفه بين

جرح وتعديل كامام علامه ذهبي عليه الرحمه تذكرة الحفاظ مين امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كم تعلق فرمات بي كه

امام اعظم فقيه عراق بين \_

حضرت انس بن ما لك صحابي رسول ( مَثَالَيْنِيمُ ) كى كى بارآپ نے زيارت كى ہے۔

امام ذہبی فرماتے ہیں کہ آ ہے "کان اماما وس عا عالما عاملا متعبدا

كبير الشان "كرآب ام متقى عالم عامل عبادت كر اراور ببت برى شان والي ين

یزید بن ہارون سے بوچھا گیا کہ امام توری بڑے فقیہہ ہیں یا ام ابوصنیفہ، تو

آپ نے فرمایا کہ امام ابوطنیفہ بڑے فقیہہ ہیں۔

امام ابن المبارك نے فر مايا ، ابو حذيفه افقد الناس ، كه آپ سب لوگول سے برے فقيهه ين - قال الشافعى الناس عيال في الفقه على ابي حنيفه ، يعنى امام شافعي عليه الرحمة فرمات بي كرسب لوك فقد مين امام ابوطنيف كعتاج بين-

یزید بن ہارون نے کہا کہ میں نے آپ سے بڑا پر ہیز گار اور عقل مندنہیں و یکھا،امام ابن معین سے پوچھا گیاتو آپ نے فرمایا: لا باس به لھ یکن يتهم ،که امام ابوصنیفہ کے ساتھ کوئی حرج نہیں کیونکہ بھی انہیں تہت نہیں لگائی گئے۔

امام الوداؤد فرمايا: س حسم الله ان اباً حنيفة كأن اماماً ، آپ ف فر مایا الله تعالی رحمت کرے بے شک ابوطنیف امام ہیں۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے تھی بن حاد: تھیم بن حادروایت حدیث میں ثقد ہے لیکن امام ابو حنیف علیدالرحمہ کے ساتھ اس کا بغض مشہور ہے اس لیے جرح و تعدیل کامام علامہ وجی علیہ الرحمہ نے میزان الاعتدال میں اس کے بارے فیصلہ کن بات کبی ہے، ملاخظہ فرمائیں ،امام ذہبی کہتے ہیں کہ ام ابوحنینہ کے بارے میں اس كى تمام روايات جموتى بين، (ميزان الاعتدال صيم/٢٦٩)

تاریکن المام زہبی علیہ الرحمہ کے فریان سے یہ بات واضح موگفی کے تعجم من حاد سرام پر جتنی بھی جرح منقول ہیں وہ جھوٹی روایا ہے ہیں توان جھوٹی روایا ہے۔ ک سہارا لے کرایک مسلم امام کبیرالثان عظیم القدر شخصیت پرطعن کر ظائل انصاف کے نزدیک بہت غلط بات ہے۔

### سندنمبر 9

ابن عدی نے کہا کہ عمرو بن علی نے کہا کہ ابوحنیفہ صاحب الرای تصاوران کا نام نعمان بن ثابت ہے بیرحافظ نہیں تھے بلکدان کی حدیث مصطرب ہے اور کمزور

#### جواب:

یہ بھی حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ پر بہتان ہے نہ ہی آپ مضطرب الحديث تحاورنه بي آپ كي حديث كمزور ب بلكه آپ اعلى درجه ك ثقه في الحديث تصاورآ پ کی حدیث انتهائی اعلی سندوالی ثقه حدیث ہے۔

### - Madina Liabrary Group on Whatsapp + 923139319528 => M Awais Sultan \_\_\_\_

محدث مذکورنے اپنی سند سے بیان فرمایا ہے کہ جناب سفیان بن عیدینہ نے فرمایا کہ جو محص مغازی کا ارادہ کرے اسے مدینہ کولازم پکڑتا جا ہے اور جومناسک جج کو حاصل کرنا جا ہے تو اسے چاہے کہ کا ارادہ کرے اور جو محض فقد حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہے کہ وہ کوفہ کولازم پکڑے اور امام ابو صنیفہ کے شاگر دوں کولازم پکڑے۔

(اخبار الی صنیفہ واصحابہ صدے)

محدث صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب سفیان بن عید نے فرمایے ہیں کہ جناب سفیان بن عید نے فرمایا کہ علاء چار ہیں ، جناب ابن عباس رضی الله عندا پنے زمانے میں اور جناب سفیان ثوری اپنے زمانے میں ۔

(اخبار البی حذیفہ واصحابہ صدالا ک

محدت صمیری علید الرحمدا پی سند سے بیان کرتے ہوئے فیر ماتے ہیں کہ جناب حمائی نے کہا کہ میں نے جناب عبداللہ بن مبارک سے سنا ہے آپ فر ماتے تھے کہ جب کسی شے پر امام ابوصنیفہ اور امام سفیان جمع ہوجا کیں تو میں اس کوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جب سمجھتا ہوں۔ (اخبار الی صنیفہ واصحابہ صد کے)

محدث صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند ہے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن داؤد نے فرمایا کہ جو محض جہالت اور اندھے پن کی ذلت سے نکلنا چاہئے اور فقہ کی لذت حاصل کرنا چاہے تو اے چاہئے کہ وہ امام ابو حنیفہ کی کتب میں نظر کرے۔ (اخبار الی حنیفہ واصحاب صہ ۵۷) امام ذہبی آخر میں فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مناقب پرایک علیحدہ جز بھی لکھی ہے۔ (تذکرة الحفاظ لذہبی صد ۱۲ – ۱۲۷)

مناقب پرایک علیحدہ جز بھی لکھی ہے۔ (تذکرة الحفاظ لذہبی صد ۱۲ – ۱۲۷)

محدث کبیر مورخ عظیم امام علامہ فقیہ ابوعبداللہ حسین بن علی صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب ابن نمیر نے کہا کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا''کان الاعب ش اذا سئیل عن مسئالة قال علیکم بتلك الحلقة بعنی حلقة ابی حنیفه ''کہ جناب (محدث) آخمش سے جب کوئی مسئلہ بوچھاجا تا تو آپ فرماتے کہ تم (امام) ابوصنیفہ کی مجلس لازم پکڑو،

(اخبارابی صنیفہ واصحابہ صدی مطبوعہ مکتبہ عزیز بیطال پور بیر والرضلع ملتان)
محدث صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
جریرنے کہا کہ مجھے مغیرہ بن مقسم ضحی نے کہا کہ ابو صنیفہ کی مجلس کو لازم پکڑا گر (امام)
ابر اہیم (نخعی) بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی (امام) ابو صنیفہ کی مجلس کی طرف مختاج ہوتے
ابر اہیم (نخعی) بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی (امام) ابو صنیفہ کی مجلس کی طرف مختاج ہوتے
(اخبار البی صنیفہ واصحابہ صداک)

محدث صمیری علیه الرحمه اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب ابوالولید نے کہا کہ (امام) شعبه امام ابوطنیفہ کا بڑا اچھاذ کرکرتے تھے اور امام ابوطنیفہ کیلئے بہت زیادہ دعا کرتے تھے۔

منیفہ کیلئے بہت زیادہ دعا کرتے تھے۔

محدث صمیری علیه الرحمه اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب سفیان بن عیدنہ نے فرمایا کہ '' اول میں اجلسنی فی الحدیث ابو حدیث ابوحدیث ابوحدیث ابوحدیث بیان کرنے کیلئے بٹھایا وہ امام ابوطنیفہ ہیں۔

سب سے اول جس نے مجھے حدیث بیان کرنے کیلئے بٹھایا وہ امام ابوطنیفہ ہیں۔

م (اخباراني حنيفه واصحابه صده)

**-923139319528 => M Awa<del>is Sul</del>tan** 

جناب محدث صيرى عليه الرحمة اپنى سند سے بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كولى بن ميمون نے كہا كة بيس نے حضرت امام شافعى رضى الله عنه سے سنا ہے آپ فرماتے تھے كة انسى لا تبرك بأبى حنيفة و اجيئ الى قبرہ فى كل يوم يعنى زائرہ ، فأذا عرضت لى حاجة صليت مركعتين و جئت الى قبرہ و سالت الله الحاجة فلما تبعد عنى حتى تقضى "ب شك بيس امام ابو حنيفه كم ساتھ بركت حاصل كرتا فلما اور برروز ان كى قبركى زيارت كرتا ہوں ہيں جب مجھے كوئى حاجت بيش آئے تو ميں دوركعت نماز بر حتا ہوں اور الله تعالى سے ميں دوركعت نماز بر حتا ہوں اور امام ابو حنيفه كى قبر برحاضر ہوتا ہوں اور الله تعالى سے موال كرتا ہوں تو وہ ميرى حاجت بہت جلد يورى ہوجاتى ہے۔

(اخبارالي حنيفه داصحابه صه ۸۹)

محدث أندلس علامدا بن عبدالبرعليه الرحمه نے اپنی کتاب الانقاء کے صه ۱۹۳ پر اُن علاء کے نام مع اقوال کا ذکر کیا ہے جنہوں نے امام اعظم ابو حذیفہ رحمۃ الله علیہ کی تعریف کی ہے۔ یہاں طوالت سے بیخے کیلئے صرف ان علاء کرام محدثین کے نام پیش کرتا ہوں جوامام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔

- (1) امام ابوجعفر محمد بن على (المعروف امام باقررضي الله عنه)
  - (2) الم محادين اليسليمان
- (3) محدث المام مع بن كرام
- (4) محدث امام ابوب تختیانی
  - (5) امام عمش

یک امام جلیل محدث صمیری علیه الرحمه اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب (محدث) عبداللہ بن داؤد نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ کے بارے میں عیب جوئی وہ ہی کرے گا جو جائل ہوگایا حاسد ہوگا۔ (اخبار البی حنیفہ واصحابہ صہ ۵۷) "(نوٹ) وہا بیہ غیر مقلدین میں سے جو حضرات امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط پراپیگنڈ اکرتے رہتے ہیں وہ ذرا خیال کریں کہ جائل ہیں یا حاسد اور پھر انہیں تو بہ کرنی جائل ہیں یا حاسد اور پھر انہیں تو بہ کرنی جائل ہیں جائے۔

محدث صمیری علیه الرحمه اپنی سند بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب یجی بن معین فرماتے سے کہ فقہاء چار ہیں، امام ابوطنیف، امام سفیان، امام الک ، امام اوزاعی۔۔ (اخبار ابی طنیفہ واصحابہ صد ۸)

محدث میری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب یجی (بن معین ) سے سوال کیا گیا کہ کیا سفیان ، ابوطنیفہ سے حدیث روایت کرتے تھے تو جناب یجی نے فرمایا کہ ہال کرتے تھے اور امام ابوطنیفہ ثقتہ تھے اور حدیث میں سے تھے ، فقہ میں سے تھے ، اللہ کے دین میں مامون تھے یعنی امین تھے۔ حدیث میں سے تھے ، فقہ میں سے تھے ، اللہ کے دین میں مامون تھے یعنی امین تھے۔ (اخبار ابی صنیفہ واصحاب صد میں ا

محدث صميرى عليه الرحمه اپنى سند سے بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه جناب حضرت امام شافعى عليه الرحمہ نے فرمايا كد مس لحد يقطر في كتب ابي حنيفه لحد يتبحد في الفقه "جمر حاصل نہيں كيا تو وہ فقد ميں تجمر حاصل نہيں كرسكا۔

(اخبار الى صنيفہ واصحاب)

-92<del>3139319528 => M Awais Sultan</del>

(26) محدث يسلى بن يوس

(27) محدث عبدالحميد بن عبدالرحمٰن ابويجيٰ الحماني

(28) محدث معمر بن راشد

(29) محدث نضر بن شميل

(30) محدث يونس بن الي اسحاق

(31) محدث اسرائيل بن يونس

(32) محدث فقيه نظر بن بذيل و

(33) محدث عثان البرى

(34) محدث برين عبدالحميد

(35) محدث الومقاتل حفص بن علم

(36) محدث فقيه مجتدامام قاضي الويوسف

(37) محدث علم بن سالم

(38) محدث يحي بن آدم

(39) محدث يزيد بن مارون

(40) محدث ابن الي رزمة

(41) محدث سعيد بن سالم القد ال

(42) محدث شداد بن حکیم

(43) محدث فارجه بن مصعب

(44) محدث خلف بن الوب

(7) محدث امام سفيان توري

(8) امام مغيره بن مقسم ضي

(9) . محدث حسن بن صالح بن حيى

(10) محدث امام سفيان بن عيينه

(11) محدث امام سعيد بن الي عروب

(12) محدث حماد بن زيد

(13) محدث قاضى شريك

(14) محدث ابن شرمه

(15) محدث امام يحيى بن سعيد القطان

(16) محدث الم عبدالله بن مبارك

(17) محدث قاسم بن معن

(18) محدث جربن عبدالجار

(19) كدث زبير بن معاويه

(20) محدث ابن برتخ

(21) محدث المام عبدالرزاق

(22) امام مجتهد مطلق محدث فقيه، امام شافعي

(23) محدث المام وكيع بن جراح

(24) محدث فالدالواسطي

(25) . نيد يه فضل بن موي السينا ني

- (64) محدث الممعى
- (65) محدث شقق بخي
- (66) محدث على بن عاصم
- (67) محدث يحيٰ بن نصر

بدوہ محدثین آئمکرام ہیں جنہوں نے امام ابوحنیفدرضی اللہ عنہ کی تعریف کی

مِعْتَلَفُ الفَاظِ مِينِ \_ (الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة صبر ١٩٣٦)

قارئين گرامي قدرير واضح موگيا موگا كه حضرت امام اعظم ابوحنيفه رضي الله

عنضعيف الحديث ند تح بلكه انتهائي ثقة، يح، مامون، مقتداء، بيثوا، آئمه اسلام مين

ایک ایسے امام ہیں جنہیں اُمت کی اکثریت امام اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے

اور کیے کیے عظیم محدثین امام کی مدح کرنے والے ہیں جیسا کہ ابھی فہرست گزری

ہے جو كم علامدا بن عبدالبرمحدث مالكي عليه الرحمہ نے اپني كتاب الانتقاء ميں درج كي

ب- امام اعظم رضى الله عنه كي فضيات يرتو كئي آئمه في متقل كتابين رسائل تصنيف

كے بیں اور كئ آئمہ نے ضمنا آپ كاذكركيا ہے،مثلاً

الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثه

امام ابن عبدالبركي

امام محدث ميرى كى اخباراني حنيفه واصحابه

منا قب الامام وصاحبيه

امام علامه ذہبی کی

تبيض الصحيفه

امام جلال الدين سيوطي كي

الخيرات الحسان امام محدث ابن حجر مکی کی

امام محمد و فقد کردری کی

(45) محدث المام ابوعبدالرحمن المقرى

(46) محدث محد بن سائب كلبي

(47) محدث حسن بن عماره

(48) محدث الوقعيم فضل بن دكين

(49) محدث علم بن بشام

(50) محدث يزيد بن زراع

(51) محدث عبدالله بن داؤوالخري

(52) محدث محد بن فضيل

(53) محدث زكريا بن الي ذائده

(54) محدث يحيى بن ذكريا بن الى زائده

(55) محدث زائده بن قدامه

(56) امام الجرح والتعديل محدث امام يجي بن معين

(57) محدث ما لك بن مغول

(58) محدث فقيدابو بكربن عياش

(59) محدث امام ابوخالد الاحر

(60) كدشقيس بن ربيع

(61) محدث ابوعاصم نبيل

(62) محدث عبيداللدين موي

(63) كد شيرين عابر

#### دوسراجواب:

حضرت امام مالک رضی الله عنه حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کے زبردست مداح تصاور حفزت امام اعظم رضى الله عند كے ساتھ كئ مرتبكى مسائل ميں نداكره كياكرتے تھے۔ملاحظ فرمائيں:

امام محدث فقيد مؤرخ علام صمرى عليه الرحما في سند كساته بيان كرت ہوئے فرماتے ہیں کہ (محدث) دراوردی نے کہا کہ میں نے مجد نبوی شریف میں ویکھا کہ امام مالک اور امام ابوضیفہ عشاء کے بعد دونوں بزرگ مذاکرہ کررہے ہیں، جی کہ مجمع ہوگئ اور دونوں نے اس جگہ مجمع کی نماز اداکی۔

(ا خبارا بي صنيفه واصحابه صد ٢٥ سر ٢٥ من قب موفق صد ١٢٨ جبيض الصحيفه صد ١١١١زامام سيوطي عليه الرحمه ) محدث صيرى عليه الرحمداني سندے بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه کادر بن رحمہ نے کہا کہ ایک آ دی نے حضرت امام مالک رحمة الله علیہ سے مسئلہ پوچھاتو آپ نے جواب دیا، پھر میں نے ای مسلدے متعلق امام ابوطنیف رحمة الله علیہ کافتوی سایا تو حضرت امام مالک نے اپنے مسئلہ سے رجوع کیا اور امام ابو حنیفہ کے قول كےمطابق فتوى ديا\_ (اخباراني حنيفه واصحاب صديم)

محدث صمرى عليه الرحمه افي سند سے بيان كرتے ہوئے فرماتے ميں كه جناب عبدالله بن مبارک نے فرمایا کہ میں حضرت امام مالک رحمة الله علیہ کے یاس بیٹا تھا کہ ایک آ دمی آیا ، امام مالک نے اس کو (اچھی جگہ) پر بٹھایا اور پھر حاضرین عفر مایا کیاتم جانع ہو یکون ہیں؟ حاضرین نے کہا کنہیں، ابن مبارک نے کہا کہ میں انہیں پہچانتا ہوں، پھرامام ما لک نے فر مایا بیابوحنیفہ عراقی ہیں اگر بیاس ستون کو

الم محدث فقيه موفق كي مناقب الم اعظم الوحنيفه امام محدث محمر بن احمد عبد الهادي مقدى كي ، مناقب الائمة الاربعة تانيبالخطيب علامه کوثری کی جامع بيان العلم وفضله علامه محدث ابن عبدالبركي مكانة الامام الي حنيفه في الحديث علامه محمد عبدالرشيد نعماني كي محدث علامه فقيه نور بخش توكلي كي امام اعظم براعتر اضات اورا كے جوابات اورکئی کثیر کتب ان مذکورہ کتب کو پڑھئے اورامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پڑھئے اوراپنے ایمان کوجلاء بخشے۔

ابن عدى نے كہا كه بيان كيا جم سے ابن الى داؤد نے كہا بيان كيا جم سے ریع بنسلیمان الجیزی نے حارث بن مسکین سے انہوں نے ابن القاسم سے انہوں نے کہا کہ حفرت امام مالک رحمة الله عليه نے کہا کہ عاجز کروين والى بيارى وين ميں ہلاکت ہےاور ابوصنیف عاجز کردینے والی بہاری ہے۔ (کامل ابن عدی صد٢٣٦، ٢٣٧)

بیسند بھی انتہائی کرور ہے اور نا قابل قبول ہے اس کی سند میں ایک راوی رہے بن سليمان الجيزى ب، حافظ ابن جرعسقلاني عليه الرحمد لسان الميز ان مين فرمات بين كمسلمة بن قاسم نے كہا كميں نے اس راوى سے لكھا ہاور بيضعيف ہاورجو كچھ بدروایت کرتا ہے اے چھے طریقے سے اوانہیں کرسکتا۔ (اسان المیز ان صدام ۲۸۵)

<del>923139319528 => M Awais Sultan</del>

### سندنمبر 11

علامدابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابن حماد نے کہا بیان کیا مجھے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا مجھے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا مجھے اوم عمر نے ولید بن مسلم سے اس نے کہا کہ مجھے امام مالک نے فرمایا کیا تمہار سے شہروں میں ابو حذیفہ کا ذکر کیا جا تا ہے میں نے کہا ہاں کیا جا تا ہے تو امام مالک نے فرمایا کرتمہار سے شہروں کے لائق نہیں کہ ابو حذیفہ اس میں دہیں۔

( کامل ابن عدی صد ۱۸ / ۲۳۷)

جواب:

گزشته مذکوره اساد کی طرح بیسند بھی مجروح بجرح مفسر ہے اور نا قابل احتجاج ، اس کی سند میں ایک راوی ولید بن مسلم ہے جو کہ مجروح ہے اس کی تفصیل حاضر ہے، ملاحظہ فرما کیں:

مروزی نے امام احمہ سے روایت کی ہے کہ ولید بن مسلم کثیر الخطاء ہے۔ اور جناب حنبل نے ابن معین سے روایت کی ہے ابن معین نے کہا کہ میں نے ابومسہر سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ ولید ابوالسفر سے اواز اعلی کی روایات لیتا ہے اور ابوالسفر کذاب ہے۔

مول بن ارهاب نے ابومسہر سے روایت کی ہے کہ ولید بن مسلم اوزاعی کی حدیث جھوٹے لوگوں سے روایت کرتا، اے اوزاعی کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ اور ولید نے امام مالک علیہ الرحمہ سے دس احادیث الیمی روایت کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔

کوئی اصل نہیں ہے۔

(یعنی وہ جھوٹی روایات ہیں)

Madina Liabrary Group on Whatsant

سونے کا کہدویں تو اس پراپنے دلائل قائم کردیں گے کہ ماننا پڑے گا کہ بیرواقعی سونے کا ہے، پھرامام مالک نے فرمایا کہ ابو حذیفہ کو فقہ میں تو فیق دی گئی ہے ( بعنی تا سکر اللی ان کے شامل حال ہے ) (اخبارا بی حذیفہ واصحابہ صدیم کے)

حضرت شخ شہاب الدین احمد بن تجربیتی کی شافعی رحمۃ الله علیہ اپنی کتاب الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں کہ خطیب (بغدادی) نے امام شافعی رحمۃ الله علیہ سے روایت کی ہے کہ امام مالک کو کہا گیا گیا آپ نے (امام) ابوحنیفہ کو دیکھا ہے قو امام مالک نے فرمایا ہاں و یکھا ہے پھر فرمایا اگروہ تیرے ساتھ اس ستون کے بارے میں گفتگو کریں کہ بیسونے کا ہے تو ضرور اس پر دلیل قائم کر دیں گے۔ایک روایت میں ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ سجان اللہ، میں نے تو ابوحنیفہ کی مثل دیکھا ہی نہیں۔
میں ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ سجان اللہ، میں نے تو ابوحنیفہ کی مثل دیکھا ہی نہیں۔
(الخیرات الحسان صدیمہ، مطبوعہ بیروت لبنان)

قار کین گرای قدر! محدث صیری، موفق کی ، امام سیوطی ، ابن حجر کی علیہ الرحمة والرضوان کے حوالہ جات سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ امام مالک علیہ الرحمة امام ابوصنیفہ کے زبردست مداح نقے ، اورضعیف راویوں نے امام مالک کی طرف امام ابوصنیفہ پرجرح منسوب کردی ہے۔

محدث فقیہہ علامہ کردری رحمۃ الله علیہ اپنی کتاب مقامات امام اعظم میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رضی الله عنہ کے سامنے بے شار مسائل آتے آپ ان کاحل پیش کرتے ،ایک اندازے کے مطابق آپ نے ساٹھ ہزار مسائل پر بردی تفصیلی گفتگو کی ہے اور انہیں ضبط تحریر میں بھی لایا گیا۔ آپ نے ساٹھ ہزار مسائل پر بردی تفصیلی گفتگو کی ہے اور انہیں ضبط تحریر میں بھی لایا گیا۔ (مناقب امام عظم صبہ ۲۱۸)

**-9<del>23139319528 => M Awais Sultar</del>** 

ے بھے: کھوض کیاجا تا ہے الاحظ قرما تیں:

اس کی سند میں ایک راوی احمد بن محمد بن سعید ہے جو کہ خودضعیف ہے جو بیچا را خود مجروح ہے،اس کی بات کا کیااعتبار ہے۔

حافظ ابن جرعسقلانی علیه الرحد اسان المیز ان میں فرماتے ہیں کہ

"كثيرلوگوں نے اس كوضعيف كہا ہاوركى حضرات نے اس كوقوى جانا ہے"

دارقطنی نے کہا کہ سے برا آدمی ہے، دارقطنی اس کے رافضی ہونے کی طرف اشارہ

كرتے تھے، دارقطني نے كہا كديدراوى دين ميں قوى نہيں ہے۔

(المان المير ان صدا/٢١٣)

پس واضح ہوگیا کہ بیسند مجروح ضعف ساقط الاعتبار اور نا قابلِ احتجاج ہے

### سندنمبر13

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن محمہ بن عبدالعزیز نے کہا بیان کیا ہم سے مقری نے کہاستا میں نے (امام) بیان کیا ہم سے مقری نے کہاستا میں نے (امام) ابوصنیفہ سے آپ کہتے تھے کہ میں نے جناب عطا سے افضل نہیں دیکھا اور جو عام احادیث میں نے تہمیں بیان کی ہیں وہ غلط ہیں۔(کامل ابن عدی صد ۱۸/۲۳۷) احادیث میں نے تہمیں بیان کی ہیں وہ غلط ہیں۔(کامل ابن عدی صد ۱۸/۲۳۷) اس سند میں بھی سند نمبر 12 والی بات ہے کہ متعصب راوی نے بیکوشش کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عندا پی روایت کردہ روایات کوخود ہی غلط قر اردیت تھے ، اس کی سند میں ایک راوی عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز ہے ، بیراوی خود ابن عدی کے اس کی سند میں ایک راوی عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز ہے ، بیراوی خود ابن عدی کے اپنے نزد یک ضعیف ہے ، ابن عدی کہتے ہیں کہ ، اہل علم لوگ اور مشاکم اس راوی کے اپن عدی کے ہیں کہ ، اہل علم لوگ اور مشاکم اس راوی کے

اما ماحد نے فرمایا کہ جوا حادیث اس نے تن تھیں اور جونہیں سنیں تھیں سب اس پر مخلوط ہوگئیں تھیں اور اس کی کئی روایات منکر ہیں۔ (تہذیب التہذیب صد ۱۹۹/۹)

قار مکین! آپ پر واضح ہوگیا ہوگا کہ جس سند کے ذریعے امام مالک کی طرف سے امام ابوحنیفہ پر جرح قدح کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ سند مجروح اور نا قابل قبول ہے ایسا شخص جوروایات بیان کرنے ہیں کشر غلطیاں کرتا ہے اور تدلیس بھی کرتا ہے اور کذاب لوگوں سے روایات بھی لیتا ہے اور ایسی روایات بھی روایت کرتا ہے در کا کہ اصول کرتا ہے در کئی اصل ہی نہیں تو ایسے شخص کی روایات کیسے معتبر ہوسکتی ہیں ، اصول حدیث کی روثنی ہیں ، اصول حدیث کی روثنی ہیں ایسی روایات ساقط الاعتبار ہیں۔

### سندنمبر12

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن عبد اللہ بن سلیمان نے کہا بیان کیا ہم سے سلمۃ بن طبیب نے کہا بیان کیا ہم سے المقری عبد اللہ بن یزید، ابوعبد الرحمٰن نے کہا سامیں نے (امام) ابو صنیفہ سے وہ فرماتے تھے کہ جو عام احادیث میں نے تہمیں بیان کی ہیں وہ غلط ہیں۔

(كالل اين عدى صدم/ ٢٣٧)

#### جواب:

اس روایت میں ضعیف اور متعصب راوی نے بیکوشش کی ہے کہ معاذ اللہ امام ابوصنیفہ اپنی روایات کوخود ہی غلط کہتے تھے، بیہ بات کتنی غلط ہے اس پر کسی تجر کے ضرورت تو نہیں کیونکہ اس کا بطلان خود اس کلام سے واضح ہے تا ہم سند کے حوالے

#### **Madina Liabrary Group on Whats**ap

#### +<del>923139319528 => M Awais Sultan</del>

میں منکرین نے پوچھتا ہوں کیا اُمتوں کےخواب جمت ہیں اگرخود تمہارے نزدیک ہی جمت نہیں تو پھرا لی باتوں کی بناء پراتنے جلیل القدرامام پر جرح کیوں۔ داتا گئج بخش علیہ الرحمہ کا خواب

ایک ولی کامل کاخواب پڑھئے اور جھوم جائے، ولی بھی ایسے کہ جنہیں اُمت میں سلطان العارفین ، فخر الاصفیاء، امام الاولیاء جیسے القابات سے یاو کیا جاتا ہے یعنی حضرت داتا گنج بخش علی جوری قدس سرۂ العزیز آپ اپنی مبارک کتاب کشف الجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ

میں ایک وفعہ حفرت بال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول تا اللہ کے مزار پرسور رہا تھا،خواب میں دیکھا کہ مکہ معظمہ میں ہوں حضور تا اللہ کا بیٹ شیبہ سے تشریف لائے اور ایک بوڑھے آدمی کو اس طرح گود میں لئیے ہوئے تھے جیسے لوگ شفقت سے بچوں کو اُٹھا لیتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر قدم بوی کی ، جیران تھا کہ بیہ پیرانہ سال آدمی کون ہے؟ حضور تا ایک نے میرے دل کی بات بچھ کی اور فر مایا یہ تیراامام اور تیرے اپنے دیار کا رہنے والا ابو صنیفہ ہے ، مجھے اس خواب سے بڑی تسلی ہوئی اور اپنے اہل شہر سے کا رہنے والا ابو صنیفہ ہے ، مجھے اس خواب سے بڑی تسلی ہوئی اور اپنے اہل شہر سے ارادت بیدا ہوئی۔ (کشف اکھ بمتر جمہ صدید)

معاذ رازی رحمیة الله علی باخش علی جویری قدیب سرهٔ العزیز ایک اور ولی کامل حضرت معاذ رازی رحمیة الله علیه کاخواب بھی نقل کر تے ہیں ملاحظہ فرمائیں

مُعاذ الرازي كمت مين من في رسول الله كاليكا كوخواب مين و يكها اورعرض كيا يارسول الله كاليكان السليك قال عند علم ابي حنيفه "مين آب كوكهال

ضعیف ہونے پر متفق ہیں۔

( کامل ابن عدی صده/ ۴۳۷، کتاب الضعفاء والمتر وکین لا بن الجوزی صدم/ ۱۳۹) پس واضح ہوگیا کہ بیسند بھی قابل احتجاج نہیں بلکہ مجروح بجرح مفسر ہے۔

# سندنمبر 14

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن حفص نے عمر و بن علی سے کہا بیان کیا جھے سے ابو عادر الفلسطینی نے کہا خبر دی جھے کوا یک آدمی نے کہا سے خواب میں نبی کریم تافیق کو دیکھا اس نے کہا کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ ( متافیق ) آپ کی حدیث ہم کس سے اخذ کریں تو آپ نے فرمایا کہ سفیان تو ری سے میں نے عرض کی مدیث ہم کس سے اخذ کریں تو آپ نے فرمایا کہ نبیں ، یعنی ابو حذیفہ لائق اخذِ حدیث نبیں کی ، کیا ابو حذیفہ سے بھی تو آپ نے فرمایا کہ نبیں ، یعنی ابو حذیفہ لائق اخذِ حدیث نبیں ہے۔

( کامل ابن عدی صد ۸/ ۲۳۷)

اس فدكوره سند ميں متعصب اور جھوٹے راوی نے امام ابو صنيف رحمة الله عليه كے بار ہے ميں بھی پاک مالی کے اس متعصب اور جھوٹ بول دیا ہے (معاذ الله) ۔ سند فدكوره ميں خواب د يکھنے والے كوابن عدى نے رجل بيان كيا ہے كہ كوئى ايك آدى نه اس كا تام ليا نہاس كا كوئى الله بيتہ تنه جانے بيشخص فدكوركون تھا كيسا تھا بجھا بين عدى كومعلوم نہيں ۔ نہاس كا كوئى الله بيتہ تنه جانے بيشخص فدكوركون تھا كيسا تھا بجھول شخص كى بناء پرات برو سامام كے خلاف پھر بھى جرح كر ڈالى (الديا دَبالله القدر اماموں پر نقد وجرح شروع كرديں تو معامله اگرا ليے ججول راويوں كى بناء پر جليل القدر اماموں پر نقد وجرح شروع كرديں تو معامله كہاں تك پہنچ گا، شايدكوئى محدث، امام بھى محفوظ نهره سكے ۔ دوسرى بات بيہ ہے كما كر سند ميں فدكوره مجمول آدى ، معروف ہوتا اور ثقة بھى ہوتا تو پھر بھى بيہ بات جمت نہ تھى ۔ سند ميں فدكورہ مجمول آدى ، معروف ہوتا اور ثقة بھى ہوتا تو پھر بھى بيہ بات جمت نہ تھى۔

#### Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139

**+923139319528 => M Awais Sultan** 

# سندنمبر15

ابن عدى نے كہا كہ بيان كيا ہم سے حمد بن يوسف فربرى نے كہا بيان كيا ہم سے على بن اسحاق نے كہا بيان كيا ہم سے على بن اسحاق نے كہا سنا ميں نے (امام) ابن المبارك سے آپ فرماتے تھے كە "كان اب و حسني فقة في الحديث يقيم "(امام) ابوطنيفه حديث ميں مضبوط تھے۔ (كامل ابن عدى صد // ٢٣٧) •

یہ توامام کی مدح پر مشمل ہے یقینا امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ صدیث کی روایت میں مضبوط تھے جیسا کہ کثیر آئمہ حدیث نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔

# سندنمبر16

این عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابن ابی عصمہ نے کہا بیان کیا ہم سے اجمد بن فرات نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن فرات نے کہا سامیں نے حصن میں فرات نے کہا ما کی حرج (امام) ابو حذیفہ سے آپ فرماتے تھے کہ نماز کو فاری میں شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
(کامل ابن عدی صد ۸/۲۳۷)

جواب:

صیح روایات عابت می کدامام اعظم ابوحنیفدض الله عند اسمسکد عرجوع کرلیا تھا جیرا کہ ہدایہ شریف صدا/۱۰۱ پرموجود ہے کہ 'ویدوی سجوعه فی اصل المسألة الی قولمیدما و علیه الاعتماد ''صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کدای پر اعتاد مے یعنی مفتی برقول یمی ہے کدامام صاحب علیدالرحمہ نے اس مسکدے رجوع طلب كرون فرمايا ابوحنيفه كے علم ميں \_ (كشف الحجوب صه ١٤٠)

امام علامہ فقیہہ محدث مجتمد احمد بن حجر کلی علیہ الرحمہ اپنی کتاب الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں کہ ابومعافی فضل بن خالد نے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کہ کا اللہ کی کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کی کہ کی کے کہ کی اللہ کی اللہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کی کہ ک

علامه محدث ابن حجر على عليه الرحمه مزيد فرمات بي كه:

مسدد بن عبدالرحمان بصیر مکت المکر مدیس رکن و مقام کے درمیان سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں رسول اللہ قالی اللہ قالی فیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے عرض کی یارسول اللہ قالی فیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے عرض کی یارسول اللہ قالی فیارت کے بارے میں آپ کیا فرمات میں کیا میں اس سے علم حاصل کروں تو آپ قالی فیا نے فرمایا اس سے علم حاصل کروں تو آپ قالی فیا نے فرمایا اس سے علم حاصل کراور اس پڑھل بھی کر کیونکہ وہ اچھا آ دمی ہے، مسدد بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا اس سے پہلے میں لوگوں کوآپ سے دورکر تا تھا میں اپنے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے دگا۔ (الخیرات الحسان صد 44 مطبوعہ ہیروت لبتان)

اگرایےخوابوں کا استیعاب کیاجائے جوامام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی فضیات پردلالت کرتے ہیں توایک مستقل کتاب بن جائے۔

### **Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan**

مفصل جواب: -

یے کہ اس کی سند مجروح ہے پہلا راوی ہے این جماد مکمل نام اس طرح ہم مصحمد بن احمد بن حماد الحافظ ابوبشر الدولابی، وعنه ابن عدی قال حمزة السهمی سالت الداس قطنی عن الدولابی فقال تکلموا فیه قال ابن یونس و کان یضعف ۔ (لمان المین ان صد ۲۲/۵)

دارتطنی نے کہا کہ محدثین نے اس میں کلام کیا ہے ابن یونس نے کہا کہ اس راوی کوضعیف کہا گیا ہے اس سند کا دوسرار اوی ہے صالح ، صالح نام کے کی راوی ہیں یہاں پر بیر راوی بغیر کسی نسبت کے ذکور ہے ، تو جب تک اس کا تعین نہ ہواس وقت تک اس میں کلام کیسا۔

اس سند میں تیسراراوی علی ہے، علی نام کے بھی بے شارراوی ہیں یہ بھی اس سند میں بغیر کسی کنیت اور نسبت کے ذکور ہے جب تک تعین نہ ہواس کو ثقتہ کیے کہا جاسکتا ہے۔

ال سند کے چوتھے راوی کی بن سعید ہیں، ضعیف راویوں نے جوآپ کی طرف غلط بات منسوب کی ہے اس کا روخود جناب کی بن سعید کے اپنے قول وعمل سے بھی ہوتا ہے چنا نچہ ابن عدی ہی اپنی سند ہے بیان کرتے ہیں (بحذف سند) کہ جناب کی بن سعید القطان نے کہا کہ ہم اللہ تعالی پر جھوٹ نہیں ہو لتے کئی بار ہم نے جناب کی بار ہم نے اس کو اچھا جانا اور اس کو اختیار کر لیا۔
الوحنیفہ کی رائے تن ہے ہم نے اس کو اچھا جانا اور اس کو اختیار کر لیا۔
(کامل ابن عدی صد ۱۸ میر)

کرلیا تھا۔ بینی امام محمد علیہ الرحمہ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کی طرف اور اس پرہی اعتاد ہے۔

پھریہ مذکورہ سند بھی مجروح ہے اس کی سند میں احمد بن فرات ہے اس کیلئے امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ابن خراش نے کہا کہ بیراوی رافضی ہے اور بیرعمداً جھوٹ بولٹا تھا۔ (المغنی فی الضعفاء للذہبی صداً ۸۵۸)

خودا بن عدی نے کامل میں کہا کہ ابن خراش اللہ تعالیٰ کی قتم اٹھا کر کہتے تھے کہ احمد بن فرات قصداً جان بو جھ کرجھوٹ بولٹا ہے۔ (کامل ابن عدی صدا/۳۱۲)

پھراس کی سند میں امام حسن بن زیاداؤلوی ہیں، بیامام اگر چہ مارے زد یک تو ثقد، فقیہ، جہتد ہیں لیکن ابن عدی کے زد یک ضعیف ہیں۔ (کامل ابن عدی صدیم/۱۲۰)

تعجب ہے ابن عدی اور ان جیسے دوسرے حضرات پر کہ جن راویوں کوخود ضعیف کہتے ہیں پھرانہیں سے اپنے مخالفین کےخلاف دلیل پکڑتے ہیں۔

سندنبر 17

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابن حماد نے کہا بیان کیا جھ سے صالح نے کہا بیان کیا جھ سے صالح نے کہا بیان کیا جھ سے علی نے کہا سا میں نے یکیٰ بن سعید سے وہ فرماتے تھے کہ ابو صنیفہ (علیہ الرحمہ) میر سے پاس سے گزر سے جبکہ میں کو فد کے ایک بازار میں تھا تو جھے کہا گیا کہ بیا بو صنیفہ ہیں ، میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، یکیٰ بن سعید کو کہا گیا کہ ابو صنیفہ کی حدیث ہیں ہے تو آپ نے کہا کہ ابو صنیفہ حدیث والانہیں ہے۔
گیا کہ ابو صنیفہ کی حدیث کیسی ہے تو آپ نے کہا کہ ابو صنیفہ حدیث والانہیں ہے۔
( کامل ابن عدی صد / ۲۳۷۸ مطبوعہ بیروت لبنان)

#### **Madina Liabrary Group on Whatsapp**

+923139319528 => **M** Awais Sultan

اس مذکورہ عبارت میں ابن عدی نے جناب محدث ایوب کی زبانی امام ابوحنفیدرضی اللہ عند کوجھوٹا کہا ہے (العیاذ باللہ تعالیٰ) مذہ ا

# مفصل جواب:

گزشته مجروح سندول کی طرح بیسند بھی مجروح ہے ، مجروح ضعیف راویوں نے بیام ابوب پر بہتان لگایا ہے کہ انہوں نے امام ابوب پر بہتان لگایا ہے کہ انہوں نے امام ابوب یک متعلق ابن یونس اس کی سند میں پہلا راوی ہے ''احمد بن علی المدائی'' ۔ اس راوی کے متعلق ابن یونس نے کہا، ''لھ یکن بذاك '' بیراوی ضعیف ہے۔ (لسان المیز ان ،صدا/ ۲۲۲) اس کی سند میں دوسراراوی ہے ،مولی بن نعمان

علامہذہبی فرماتے ہیں" نکوۃ لا یعوف" (میزان الاعتدال صدیم/ ۲۲۵) بیراوی مشرمجبول ہے۔

تو جب اس کی سند میں مجہول، ضعیف راوی موجود ہیں تو پھر بی قابل احتجاج کیونکر ہوگئی اور ضعیف مجہول راویوں کی بناء پر اس بات کو کیے تسلیم کر لیس کہ محدث الیوب نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کوجھوٹا کہا ہے۔

بلکہ امام محدث ابن عبد البرعلیہ الرحمہ نے محدث ایوب سختیانی کو امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے والوں میں شار کیا ہے، دیکھئے (الانقاء صد ۲۲۹۲۱۹۳)

ابن عبد البرکی عبارت سے واضح ہے کہ محدث ایوب، امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بہتر رائے رکھتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے، یہ تو کمال ہے مجبول اورضعیف راویوں کا کہ امام ابوطنیفہ کی تعریف کرنے والے کو بھی امام کا مخالف دکھاتے ہیں۔

ابن عدی ہی کہتے ہیں کہ یکی بن معین نے کہا کہ یکی بن سعید یذہب فی الفتوی الی فرہب الکوفیین ۔ یکی بن سعید اہل کوفہ کے قول کے مطابق فتوی دیتے تھے (کامل ابن عدی صد ۸/ ۲۳۰، الانقاء صد ۱/ ۱۳۹، تاریخ بغداد صد ۱۱ مرکا ابن عدی صد ۸/ ۲۳۰، الانقاء صد ۱/ ۱۳۹، تاریخ بغداد صد ۱۱ مرکا ابن عدی صد کے کہا مام یکی بن سعید، حضرت امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے اور آپ کے قول مبارک کے مطابق فتوی بھی دیتے تھے، تو جو خص امام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے قول پر فتوی دے آپ کی رائے کو اچھا جانے وہ الیسی غلط بات اس امام کے بارے میں کہے کہ سکتا ہے، آپ کی رائے کو اچھا جانے وہ الیسی غلط بات اس امام کے بارے میں کسے کہ سکتا ہے، الحمد للہ سند بھی ضعیف ہے اور خود یکی بن سعید کے اپنے عمل سے ابن عدی کی عبارت کا رد بھی ہوگیا ، پھر علامہ محدث ابن عبد البر علیہ الرحمہ نے یکی بن سعید القطان کو ان محد ثین میں شار کیا ہے، جو امام حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریف کرنے والے ہیں دیکھتے محدثین میں شار کیا ہے، جو امام حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریف کرنے والے ہیں دیکھتے

# سندنمبر18

ابن عبدالبركي (الانتفاء في فضائل الائمة الثلاثة صد ١٩٣٦)

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم ہا حد بن علی المدائن نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن علی المدائن نے کہا بیان کیا ہم سے مویٰ بن نعمان نے کہا بیان کیا ہم سے سعید بن راشد نے کہا ابوصنیفہ ایوب کے پاس بیٹے، ابوصنیفہ نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سالم الافطس نے کہ بے شک سعید بن جمیر مرجی تھے، تو ابوب نے ابوصنیفہ سے کہا کہ تو نے جموث کہا ہے مجھے سعید بن جمیر فرجی ہے۔ نے دود کہا نے کہابی میر نے قریب نہ آئے کیونکہ وہ مرجی ہے۔

### Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan \_\_\_\_

حوالہ نقل کیا ہے جس راوی کے متعلق 'لیس بالقوی '' کہا جاتا ہے اس کی روایت متابعت کی صورت میں ورجہ حسن سے کم نہیں۔

یک علامه موصوف غیر مقلد، توضیح الکلام کے صد ۱۹۸ پر لکھتے ہیں کہ 'یسطلق لبس بالقوی علی الصدوق '' کہلس بالقوی کا لفظ صدوق کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ یکی علامه موصوف غیر مقلد صاحب توضیح الکلام کے صد ۱۹۹ پر لکھتے ہیں بحوالہ التکلیل، وکسلمة لیس بالقوی انها تنفی الدس جده الکاملة من القوق ، کہلس بالقوی کے کلمہ سے داوی کی توثیق میں درجہ کا ملہ کی نفی مراد ہوتی ہے۔

یمی غیرمقلدعلامه اثری صاحب پھر لکھتے ہیں بحوالہ مولا نالکھنوی علیہ الرحمہ کرراوی پرصرف لیس بالقوی کی جرح کا ہوتا اس کی حدیث کے حسن ہونے کے منافی نہیں ہے۔ بقدرالحاجہ۔ (توضیح الکلام، صدا/ ۱۲۹)

مذکورہ عبارات سے روز روش کی طرح بیہ بات واضح ہے کہ امام نسائی علیہ الرحمہ کے قول' کیسس بالقوی "جوانہوں نے امام صاحب کے متعلق کہا ہے اس سے امام صاحب علیہ الرحمہ کی ثقابت وصد ق پر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ ایسے راوی کی صدیث حسن سے کم درجہ کی نہیں ہوتی اور وہ راوی صدوق یعنی سچا ہوتا ہے اس سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام نسائی علیہ الرحمہ امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کوسچا جانے بین اور ان کی حدیث کولائق استناد مانے ہیں کیونکہ درجہ حسن کی حدیث بھی لائق استناد ہوتی ہے۔

## سندنبر19

این عدی نے کہا کہ نامیں نے ابن حماد ہے وہ کہتے تھے کہ کہا سعدی نے کہ ابوحنیفہ کی حدیث اور رائے پر قناعت نہ کی جائے اور نسائی نے کہا کہ نعمان بن ٹابت ابوحنیفہ کوفی قوی نہیں ہے۔ (کامل ابن عدی صد ۱۳۳۸) مفصل جواب:

اس کی سند میں ایک راوی ہے'' السعدی'' یہ خود بہت بڑا جھوٹا تھا اتنا بڑا ۔ جھوٹا تھا اتنا بڑا ۔ جھوٹا تھا کہ خود بی صدیثیں بنالیا کرتا تھا۔ علامہ ذہبی میزان میں فرماتے ہیں کہ'' بسضع الصدیث'' یہ راوی خود صدیثیں گھڑلیا کرتا تھا۔ (میزان الاعتدال صدیم / ۴۲۸) ۔ اب آپ خود غور وفکر کریں کہ ایسا شخص جورسول اللہ تنافی ہے ہموٹ ہولئے ۔ بازنہیں آتا تھاوہ امام ابوضیفہ پر کیو کر جھوٹ نہیں بول سکتا، تو ایسے جھوٹے کی بات کا کیا اعتبار ہے، الحمد للہ میجرح بھی امام پر کی گئی جھوٹی ثابت ہوئی۔

ر ہاام منائی علیہ الرحمہ کا امام ابو حنیفہ کوفر مانا 'لیسس بالقوی'' کہ امام ابو حنیفہ قوی نہیں ہیں۔اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کسی راوی کو یہ کہنا کہ یہ قوی نہیں ہے اس سے صرف درجہ کا ملہ کی نفی ہے جیسا کہ غیر مقلد وہائی مولوی ارشاد الحق اثری نے اپنی کتاب توضیح الکلام کے صدا/۳۱۳ پر کہا کہ' لیسس بالقوی''جس میں درجہ کا ملہ کی نفی ہے جواس کے صدوق ہونے کے منافی نہیں۔

یمی علامه موصوف توضیح الکلام صدا/۳۵۲ پر لکھتے ہیں کہ علامہ محمد قائم سندھی نے الفوز الکرام میں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کی التعقبات اور النکت البدیعات کے 1823139319528 میں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کی التعقبات البدیعات کے 1923139319528 میں معلوم اللہ میں معلوم اللہ میں علامہ سیوطن میں معلوم اللہ اللہ معلوم اللہ معلوم اللہ معلوم اللہ معلوم اللہ معلوم اللہ معلوم اللہ مع

**Madina Liabrary Group on Whatsan** 

ضعيف مجھتے تھے۔

مفصل جواب:

واصح ہوگیا کہ بیراوی خود مجروح بضعیف ہے۔

یہ ہے کہ اس سند کا پہلا راوی ہے احمد بن حفص السعدی اس کے متعلق ابن حجر علید الرحمد السان المیز ان میں لکھتے ہیں، صاحب منا کیر قبال فی المعندی واق لیس بشسی (لسان المیز ان صدا/۱۹۲) بیراوی منکر روایات بیان کرتا ہے اور مغنی میں کہا کہ یہ کرور ہے اور بیراوی کوئی شے نہیں ہے)

علامہ ذہبی مغنی میں فرماتے ہیں، قال شیخ ابن عدی ذو صناکیر۔(المغنی صر ۱۲) توجب بیسند ہی مجروح ہے اور اس میں ضعیف راوی ہیں جہاس جرح کومحد فضر بن شمیل کی طرف منسوب کرتے ہیں تو پھر بیہ جرح کیونکر ثابت ہوگی ، بنظر انصاف دیکھیں تو بیجرح بھی امام صاحب پر باطل ہے۔

پھرامام محدث تاقد ،علامہ ابن عبد البرعليہ الرحمہ نے تو محدث نضر بن شميل کوامام اعظم البوحنيفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے والوں میں شار کیا ہے۔

(ویکھنے الانتقاء لابن عبد البرصہ ۲۲۹ تا ۲۲۹)

یہ مجروح راویوں کا بی کرشمہ ہامام کی مدح کرنے والے محدث کو بھی امام کے مخالف وکھاتے ہیں۔ وکھاتے ہیں۔ دوسراجواب:

پھراگرکوئی بیاعتراض ہی کرے کہ بیدامام اعظم رضی اللہ عنہ پر ہوئی سخت جرح ہادراس ہے آپ کی ثقابت متاکز ہوئی ہے تو پھرعوض بیہ ہے کہ امام نسائی علیہ الرحمہ جرح کرنے میں متشدد میں جیسا کہ خود غیر مقلد علامہ ارشاد الحق اثری اپنی کتاب توضیح الکلام میں ایک حدیث پراعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام نسائی مصحت ہیں ان کی جرح کا اعتبار نہیں ۔ (توضیح الکلام صدا / ۲۲۸)

توغیرمقلدین جو کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بے ادب اور گتاخ ہیں وہ ہماری طرف ہے بھی امام نسائی کی جرح کا یہی جواب مجھ لیس۔ (فافہ ھروتدبر)
ایک اور غیر مقلد علامہ عبدالرحمٰن مبارک پوری بھی اپنی کتاب البکار المنن صد ۸۰ پر امام نسائی کو صنعت یعنی جرح کرنے میں متشد و قرار دیتے ہیں۔

توجب خود بھی تم اے غیر مقلدو! امام نسائی کوجرح کرنے میں منشد دیجھتے ہو تو پھران کی جرح امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر کیوں قابل اعتبار سیجھتے ہو۔

# سندنمبر 20

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن حفص نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن حفص نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن سعید الدارمی نے کہا سنا میں نے نضر بن شمیل سے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ متروک الحدیث ہیں ثقیمیں ہیں۔

Madina Liabrary Group on Whatsab

توجب سند مذکورہ میں ایسے راوی موجود ہیں جوجھوٹے اور باطل روایات بیان کرنے والے ہیں تو پھر بیامام صاحب پر جرح والی سند بھی جھوٹی باطل ٹابت ہوئی۔

# سندنبر22

ابن عدى نے كہا كہ سنا ہيں نے عبداللہ بن محمد بن عبدالعزيز سے وہ كہتے تھے سنا ہيں نے منصور بن الى مزاحم سے وہ كہتے تھے سنا ہيں نے شريك سے وہ كہتے تھے سنا ہيں نے شريك سے وہ كہتے تھے دلان يكون في كل مربع من مرباع الكوفة خماً مريبيع الخمر خير من ان يكون فيها من يقول بقول ابى حنيفه ، (كامل ابن عدى صد ۱۸۸۸) فيها من يقول بقول ابى حنيفه ، (كامل ابن عدى صد ۱۸۸۸) اس كا خلاصہ بيہ ہے كہ بيشراب فروخت كرنے والا ، اس مخص سے بہتر ہے جو ابو حنيفه كے قول كو اپنا ہے۔

#### جواب

بیسند بھی اُصولی اعتبار سے قابل احتجاج نہیں، ندکورہ سندکا پہلا راوی ہے عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز اس کے متعلق خود ابن عدی کا بی فیصلہ سنیں ، ابن عدی کا مل میں بی کہتے ہیں۔" والناس اهل العلم والمشائخ معہم مجتمعین علی ضعفہ" (کامل ابن عدی، صهر / ۳۳۷)

یعنی لوگوں میں سے اہل علم اور مشائخ کا ایک ساتھ اس بات پر اتفاق ہے کہ بیر اوی ضعیف ہے پھر اس کی سند میں شریک راوی ہے وہ تو خود غیر مقلدین کے بزد یک متکلم فیہ ہے پھر اس کی سند میں منصور بن ابی مزاحم ہے اگر چہ بی ثقہ ہے تا ہم تہذیب میں ہے کہ عبد اللہ بن احمد نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے منصور بن بشیر۔ (ابن ابی

# سندنبر 21

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے محمد بن یوسف نے کہا بیان کیا ہم ہے محمد بن یوسف نے کہا بیان کیا ہم ہے محمد بن المعدث نے کہا سنا میں نے فضل ہے وہ کہتے تھے کہ مشرق ومغرب میں جو بھی فقیہہ ہے اس کا ذکر خیر ہے ہی کیا جا تا ہے مگر ابوحنیفہ اور اس کی مجلس کو معیوب سمجھا جا تا ہے۔

### مفصل جواب

اس عبارت میں کتنا بغض وحسد ہے بیخو دعبارت ہی ظاہر کر رہی ہے مگراس . کامفصل جواب بھی حاضر خدمت ہے، ملا حظہ فر مائیں۔

سابقه سندول کی طرح بیسند بھی مجروح بجرح مفسر ہے اور ٹا قابل احتجاج ہے تو پھر بید جرح کی طرح بیسند بھی ایک راوی ہے محمد بن المہلب ابنجاری علامہ ابن مجرعلیہ الرحمہ لسان میں لکھتے ہیں کہ''کان یضع الحدیث'' ابنجاری علامہ ابن مجرعلیہ الرحمہ لسان میں لکھتے ہیں کہ''کان یضع الحدیث'' (لسان المیز ان صہ / ۳۹۸)

كه بدراوى خود حديثيل كفر لياكرتا تقايه

قار نمین محترم! خود غور و فکر فرما نمیں میشخص اتنا جھوٹا ہے ئی پاک تَلَیْقِیْنَا کی طرف بھی جھوٹی باتوں کومنسوب کر دیتا تھا تو پھرامام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی تو نی کریم تَلَاقِیْنا کے سیح کیے غلام ہیں ان کی طرف میرجھوٹا جھوٹی باتوں کو کیوں منسوب نہ کرے گا۔ فکورہ سند میں ایک راوی ابراہیم بن اضعف بھی ہے، اس کے متعلق علامہ ابن الجوزی کھے ہیں کہ میری کے اس کے متعلق علامہ ابن الجوزی کھے ہیں کہ میری کے اس کے متعلق علامہ ابن الجوزی کھے ہیں کہ میری کی اللہ کے اس کے متعلق علامہ ابن الجوزی صدا ( کتاب الفعفا لا بن الجوزی صدا ( کتاب الفعفا لا بن الجوزی صدا کے 187،۲۳)

# سندنمبر 23

ابن عدی نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن عبیدہ نے کہابیان کیا ہم سے المرنی اساعیل بن یجی نے کہابیان کیا ہم سے علی بن معبد نے عبیداللہ بن عمر والجزری سے انہوں نے کہا کہ اعمش نے کہا اے نعمان یعنی ابو حقیقہ آپ اس مسئلہ میں کیا کہتے ہیں تو امام ابو حقیقہ نے فرمایا ہے المام ابو حقیقہ نے فرمایا اسے المام الوحقیقہ نے فرمایا اسے اعمش آپ ہی نے تو مجھے فلال سے حدیث بیان کی ہے۔ (اس سے میں نے بید مسئلہ لیا ہے) تو اعمش نے کہا اس فلال سے حدیث بیان کی ہے۔ (اس سے میں نے بید مسئلہ لیا ہے) تو اعمش نے کہا اسے فقہاء کی جماعت تم طبیب ہواور ہم محدثین صرف بینساری ہیں۔

(كافل اين عدى صدم/٢٣٨)

بیروایت تو اما معظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت پردال ہے کہ اما ماعمش جیسے امام المحد ثین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اے ابو صنیفہ تم طبیب ہو اور ہم بیساری \_ بینی جس طرح بیساری کی دکان میں مختلف قتم کی دوا ئین ، جڑی بوٹیاں موجود ہوتی ہیں وہ ان جڑی بوٹیاں کو جود ہوتی ہیں وہ ان جڑی بوٹیوں کوآ گے تو پہنچا تا ہے لیکن وہ خود نہیں جانتا کس جڑی بوٹی کا کیا فائدہ ہے اس میں کتنے امراض کی شفا پوشیدہ رکھی گئی ہے لیکن ایک طبیب ماہر ہوجانتا ہے کہ فلاں جڑی بوٹی میں قدرت نے کیا کیا خاصیتیں رکھی ہیں ۔ فلاں جڑی بوٹی کا کیا فائدہ ہے اس کا استعال کیے ہوگا ۔ بالکل ای طرح ہی امام اعمش کھے دل سے اس بات کو تسلیم کیا کہ اے ابو صنیفہ تم طبیب ہو یعنی بیرجانتے ہو کہ فلال صدیث میں کون سامسئلہ چھیا ہے ، فلال حدیث سے کون کون سے مسائل اخذ ہوتے صدیث میں کون سامسئلہ چھیا ہے ، فلال حدیث سے کون کون سے مسائل اخذ ہوتے

Madina Liabrary Group on Whatsapr

مزاحم) نے کہابیان کیا ہم سے ابن عکُتیہ علیہ الرحمہ نے ابوب سے انہوں نے قیادہ سے انہوں نے قیادہ سے انہوں نے تقادہ سے انہوں نے اللہ عنہ سے روایت بیان کی نماز کو الحمد سے شروع کرنے کے متعلق۔

عبداللہ بن احمد نے کہا کہ بیصدیث میں نے اپنے باپ امام احمد کو بیان کی تو انہوں نے کہا بیان کی تو انہوں نے کہا بیان کیا جم سے اساعیل ابن علیہ نے سعید سے بیروایت ابوب سے نہیں ہے۔ تو امام احمد نے اس روایت کا اس طرح بیان کی ہوئی کا افکار کیا۔ بقدرالحاجہ

(تهذيب التهذيب صد٥/٥٣٣)

یعنی منصور بن افی مزاحم نے سند میں ایوب کوداخل کیا ہے جبکہ ایوب اس سند میں نہیں بلکہ ایوب کی جگہ سعید ہے۔

تو معلوم ہوا کہ منصور بن ابی مزاحم سند میں ایسے راوی داخل کر دیتا ہے جو اصل سند میں موجود نہیں ہوتے ، تو اس بناء پرامام احمد بن حنبل علیدالرحمد نے اس طرح بیان کی ہوئی روایت، کا انکار کیا تو پھرا یسے راوی کی وہ سند جس میں امام الائم، سراح امت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پرجرح ہووہ کیتے قابل اعتبار ہے۔

اس بات، کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ امام محدث اندلس ابن عبد البرعلیہ الرحمہ نے قاضی شریک کو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے والوں میں شار کیا ہے۔ (الانتقاء لابن عبد البرصہ ۲۲۹ تا ۲۲۹)

-9<del>23139319528 => M</del> Awais Sultan

اورجب بيقابل احتجاج نهيل بهنو پرحضرت امام اعظم رضي الله عنه براس سند كے ساتھ کیا گیااعتراض بھی باطل ہے،اورصدقہ فطر کے مسائل فقہ حفی میں مفصل ومدلل مذکور ہیں

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے حسن بن سفیان نے کہابیان کیا ہم سے محد بن صباح نے کہاسنامیں نے سفیان بن عیدیدے وہ کہتے تھے کہ مساور الوراق نے کہا۔اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مساور الوراق نے پچھاشعار امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق کے جس میں آپ کوا چھے الفاظ میں یا دنہیں کیا گیا۔

کہاسفیان نے ابوحنیفہ جب مساور کود مکھتے تو فرماتے کہاس جگہ بیٹھواس كيليح جگد كشاده كردية تق \_ (كامل ابن عدى، صدم/ ٢٣٨)

اس کی سند میں ایک راوی حسن بن سفیان ہے، ابن جرنے لسان میں فرمایا كر حسن بن سفيان "كأن من سرجال الشبعه" كربيراوي شيعه ب-(لسان الميز ان صديم/٢١١) اس کی سندمیں ایک راوی محمد بن صباح ہے۔ بیراوی اگر چد تقدے تا ہم وہمی ہے (تهذيب التهذيب مده/١٢٩)

ہیں اور ہم تو بنساری ہیں کہ ہرقتم کی حدیثیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس کیکن ان ہے انتخراج واشنباطنهين كريحته\_

اتنے بڑے امام کی اتنی بڑی گواہی کے بعد بھی جوشخص امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پردین کے بارے میں اعتراض کرے تو وہ تعصب نہیں تو اور کیا ہے۔

این عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے حاجب بن مالک نے کہا بیان کیا ہم ے عبداللہ بن سعید الکندی نے کہا بیان کیا ہم سے یوٹس بن بکیرنے (امام) ابو حنیف ے كدا يومنيف فرمايا" لو اعطيت في صدقة الفطر هليلج اجزأك " الكا خلاصه بيب كما كرتوصدقه فطريس" هليلج" وعدر تو تحقي كافى ب-

اس کی سند میں ایک راوی بونس بن بگیر ہے جو سخت ضعیف ہے امام ابوداؤد نے فرمایا ' لیسس بحجة عندی '' کہ بیمیرے نزد یک جحت نہیں ہے۔ قال ابن معین انه صرحی ،این معین نے کہا کہ بیمرجی عقیدے والا ہے، قال النسانی لیس بالقوى انسائى نے كہار قوى نہيں ہے، قال العجلى ضعيف امام عجلى نے كہار داوى ضعیف ہے۔قال ابن المدیعی کتبت عنه و لست احدث عنه ،این المدین نے کہا کہ میں نے اس سے لکھاتو ہے لیکن میں اسے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ (ميزان الاعتدال صهم/ ١٨٥٨ (ميزان الاعتدال

#### **Madina Liabrary Group on Whatsa**ppl**- 923139319528 => M Awais Sultan**

تو قاضی شریک کا امام ابوحنیفه علیه الرحمه کے مداحین میں ہے ہونا قاضی شریک کی طرف منسوب جرح کو باطل کر ویتا ہے اور حضرت امام سفیان توری علیه الرحمه کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے وصال تک حضرت امام ابوحنیفہ علیه الرحمہ سے گفتگونہیں کی جبکہ حضرت سفیان توری علیه الرحمہ تو حضرت امام ابوحنیفہ کے مداحین میں ہے ہیں۔ حضرت سفیان توری علیه الرحمہ تو حضرت امام ابوحنیفہ کے مداحین میں ہے ہیں۔ (الانتقاء لابن عبد البرصہ ۲۲۹۲ المرحمة ۲۲۹۲)

اور حضرت امام ابوصنیفه کی اقتد اکرنے والے ہیں جبیسا کہ حضرت امام قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سفیان مجھ سے زیادہ امام ابو حنیفه کی پیروی کرنے والے ہیں۔
(الانتقاء لا بن عبد البرصة ۱۹۳ تا ۲۲۹۲)

حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ حضرت امام کے کتنے ہوئے مداح تھے، ای کے شروع میں ابن عدی کی سندنمبرا کے تحت و یکھیں وہاں مفصل بیان ہے۔ تو امام سفیان کا آپ کے مداحین میں ہے ہوتا اس جرح کو باطل کرویتا ہے جو حضرت امام کے بارے میں ان کی طرف منسوب ہے۔

نیز سند میں واقع ابو خالد یزید بن حکیم العسکر ی کا ترجمہ نیز اسحاق بن احمد بن حفص کا ترجمہ مشہور اور متداول کتب رجال میں نہیں ملا۔ جس سے ان کے مجہول ہونے کا اندیشہ ہے۔لہذا سندلائق استناد نہ رہی۔

# سندنمبر 27

ابن عدی نے کہا کہ خردی ہم کوقاسم بن ذکریا نے کہا کہ میں نے عباد بن یعقوب کو کہا کیا تو نے شریک سے یہ بات تی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھامجد

# سندنمبر 26

ابن عدی نے کہابیان کیا ہم ہے اسحاق بن احمد بن حفص نے کہابیان کیا ہم ہے اسحاق بن احمد بن حفص نے کہابیان کیا ہم ہے ابوعالد ہزیمہ نے کہابیان کیا ہم ہے ابوعالد ہزیمہ نے کہابیان کیا ہم سے ابوعبد الرحمٰن سرو جی نے حماد بن زید وغیرہ سے کہا خبر دی جھے وکھے نے کہ بے شک وہ کوفہ کے ایک گھر میں ابن ابی لیالی ،شریک ، ثوری ،حسن بن صالح اور ابو صنیفہ کے ساتھ جمع ہوئے تو ابو صنیفہ نے کہا کہ اس کا ایمان جریل علیہ السلام کے ایمان کی مانند ہے اگر چہ وہ آدی اپنی ماں سے تکار ہی کر لے ،شریک تو ابو صنیفہ اور آپ کے شاگر دوں کی شہادت کو قبول نہیں کرتے تھے ، اور ثوری نے آپ سے آخری وہ تک منا میں کیا منہیں کیا۔

(کامل ابن عدی صدی کے ایک کے کہا کہ اس کا منا بین عدی صدی کے ایکان کی مانند کیا منہیں کیا۔

مفصل جواب

یہ ہے کہ قطع نظر سند کے بیساراافسانہ گھڑا ہوا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ قطعااس سے بری ہیں۔

سند میں واقع جناب وکیع تو وہ وکیع بن جراح ہیں جوحضرت امام کے تلامذہ میں ہے بھی ہیں اور حضرت امام کے قول پرفتو کی دینے والے بھی۔ (تذکرۃ الحفاظ للذہبی صدا/۲۲۴)

اور حضرت امام کے مداح بھی (الانتقاءلا بن عبدالبرصة ١٩٣ تا ٢٢٩) اور شریک قاضی کا ذکر ہے کہ وہ امام کی شہادت یعنی گواہی قبول نہیں کرتے تھے جبکہ قاضی شریک تو حضرت امام کے مداح ہیں (الانتقاءلا بن عبدالبرصة ١٩٣ تا ٢٢٩)

**Madina Liabrary Group on Whatsap** 

+<del>923139319528 => M Awais Sultan</del>

مثابیرے مظرروایات بیان کرتا پی حق یہ ہے کہ بیراوی مستحق ترک ہے۔ ایے مجروح روات کی بناء پرامام الائمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ

عنجيسي عظيم القدر شخصيت برجرح كرناانصاف كاخون نبيس تواوركيا ہے۔

ابن عدى نے كہا كه بيان كيا جم عدالله بن عبدالحميد الواسطى نے كہا بیان کیا ہم سے ابن الی برہ نے کہاسنامیں نے مول سے وہ کہتے تھے کہ سنامیں نے حماد بن سلمہ ہے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ شیطان ہے اس نے رسول الله مَاللَّهُ مَا کُلُومُ کَی حدیثوں کو انی رائے کے ساتھ روکیا ہے۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

مفصل جواب:

بیسراسر بہتان اور جھوٹ ہےاوراس کی بنیاد بھی جھوٹی سند پر ہےاس کی سندمیں ایک راوی مؤمل ہے میمومل بن اساعیل ہے اس کے متعلق علامہ ذہبی نے فرمايام وصل بس اسماعيل كثير الخطأ قال البخاسي منكر الحديث و قال ابو ذماعة في حديثه خطاء كثير \_ (ميزان الاعتدال صم/ ٢٢٨)

برراوی بہت زیادہ غلطیال کرتا ہے امام بخاری نے فرمایا بیمنکر الحدیث ہے ،ابوزرعه نے فرمایاس کی حدیث میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں ۔اس کی سندمیں ابن انی برہ ہے کے متعلق اللالی المصنوعہ صدی ۱۹۳/ میں ہے احمد بن ابی برہ منکر الحدیث ے-اللا لى المصنوع ميں ہے صدی / ١٩٣/ فيضعف ہے۔ کے حلقوں میں امام ابوحنیفہ سے تو بہ کا مطالبہ کیا جاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں فے شریک کویہ کہتے ہوئے سا ہے۔

الله كى بارگاه ميں تو ہروفت ہى انسان كوتوبه كرتے رہنا جا ہے اور قرآن و حدیث میں جو بندوں کوتو بہ کرنے کا حکم ہے وہ اہل علم وقہم پر پوشیدہ نہیں ہے تو تو بہ کرنا توباعث فضیلت ہےنہ کہ کوئی عیب ہے۔ دوسری بات سے اگر پھر بھی اس میں کسی کو صرف اعتراض بى نظرة ئے تو پھرعرض بيہ ہے كماس كى سند بھى محفوظ نہيں ہے۔اس كى سندمیں ایک راوی عباد بن یعقوب بھی ہے اس کے متعلق امام بخاری علیہ الرحمہ کی تاریخ صغیر کے ماشیہ میں صر ۱۱/۲ ساس طرح ہے 'عباد بن يعقوب الاسدى الكوفي من غلاة الشيعة و مرؤس البدع في مروايته المتهم في دينه كربيراوي کوفہ کے غالی شیعوں میں سے ہے اور اہل بدعت کا سردار ہے اور دین میں متم ہے۔ علامه و جي في ميزان ميل فرمايا: "كان يشت مالسلف قال ابن عدى مروى احاديث في الفضائل انكرت عليه \_ و قال صالح جزسة كأن عباد بن يعقوب يشتم عثمان \_ قال ابن حبان كأن داعيه الى الرفض يروى المنأكير المشاهير فاستحق الله (ميزان الاعتدال صم / ٣٨٠،٣٤٩)

یے خص سلف کو گالیاں ویتا تھا ، ابن عدی نے کہا اس نے فضائل میں ایسی احادیث روایت کی ہیں جن کا افکار کیا گیا ہے، صالح جزرہ نے کہا کہ بیراوی حضرت عثان رضی الله عنه کو گالیاں ویتا تھا، ابن حبان نے کہا بیرفض کی طرف واعی تھا اور

### Madina Liabrary Group on Whatsapp **#923139319528 => M Awais Sultan**

ندکورہ سند میں ان تینوں میں ہے کسی نے بھی اس سے روایت نہیں کی تو ٹابت ہوا کہ اس سندمیں میہ جحت نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم رضی الله عند پرمر جی مونے کا الزام بیسراسر بہتان ہے اس كامفصل جواب علامه محدث فقيهه زابدالكوثري عليه الرحمه كى تانيب الخطيب ويكف اورغير مقلد عالم مير أبراتيم سيالكوني كى تاريخ الل حديث ويكهيئ \_ كه خود غير مقلد مير ابراہیم سالکوٹی نے امام پر کئے گئے اعتراضات کے کتنے بہتر جواب دے ہیں اور خصوصامر جی ہونے کا جواب۔

# سندنم 30

ابن عدى نے كہا كه بيان كيا جم عدالله بن عبدالحميد نے كہابيان كيا جم ابن الى بره نے كہاسناميں نے المقرى سے وہ كہتے تھے كه بيان كيا ہم سے ابوحنيفه نے اور وہ مرجی تھے اور مجھے بھی ارجاء کی طرف بلایا توبیس نے اٹکار کیا۔

اس کی سند میں بھی او پر والی سند کا راوی عبدالله بن بزید المقر کی ہے جس كمتعلق ابن ابي حاتم نے كہا كماس كمتعلق مير باپ سوال كيا كيا تو كہا كم جب اس ہے مالک اور یکی بن الی کثیر اور اسامہ روایت کریں توبیہ جت ہے۔ مذکورہ سندمیں بھی ان تینوں میں ہے کسی ایک نے بھی اس سے بیردوایت نہیں کی ،معلوم ہو گیا کہاس سند میں بھی بیراوی جمت نہیں ہے۔ یں ثابت ہو گیا کہ بیسند مجروح بجرح مفسر ہے اور اس کی ساری عبارت جھوٹ برمبنی ہے۔

نوٹ: بعض آئمہ کا مؤمل بن اساعیل کو ثقہ صدوق کہنا ، جرح مفسر کے مقابلے میں کارآ مذنبیں ہے کیونکہ جرح مفسر تعدیل پرمقدم ہوتی ہے۔ تا ہم ایساراوی متابعات و شوابد میں پیش ہوسکتا ہے۔

# سندنم 29

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم ے عبدالملک نے کہابیان کیا ہم سے مجل بن عبدك نے كہا ساميں نے المقرى ے وہ كہتے تھے كہ بيان كيا ہم سے ابو حذيف نے اوروه مر جي تھائے۔۔

اس مذکورہ عبارت میں مقری کی زبان سے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کومر جی کہا گیا ہے۔

بیسند بھی سابقہ سندوں کی طرح مجروح ہے اور کھلا ہوا جھوٹ \_اس کی سند میں المقرئ نے پورانام اس طرح ہے، عبداللہ بن یزید المقرئ ابوعبدالرحمٰن۔ اگرچہ بدراوی ثقہ ہے تاہم ابن ابی حاتم نے کہا کہ میرے باپ سے سوال کیا گیا اس کے متعلق تو کہا ہے تو ثقد ، کہا گیا کیا جب بھی ہے تو کہا کہ جب اس سے ما لک اور یجیٰ بن انی کثیراوراسامدروایت کریں توسی جحت ہے۔

### Madina Liabrary Group on Whatsapp - 923139319528 => M Awais Sultan

احمد السلام و قال الساجى بلغنى ان احمد كأن يتكلم فيه و يذمه و عندة مناكير "(تهذيب التهذيب صدا/١٠٩٠١)

اس نے قرآن میں خلط کیا ہے بدراوی امام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ کے پاس آیا اور اجازت طلب کی تو آپ نے اس کو اجازت نہیں دی ، اس نے سلام کہا تو آپ نے اس کو اجازت نہیں دی ، اس نے سلام کہا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا ، ساجی نے کہا کہ مجھے یہ بات پینچی ہے کہ امام احمد اس میں کلام کرتے تھے اور اس کی فدمت کرتے تھے اور اس راوی کے پاس منکر روایات ہیں ۔ واضح ہوگیا کہ فذکورہ سند بھی مجروح ہے اور تا قابل احتجاج ۔

# سندنمبر 32

امام ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے جنیدی نے کہا بیان کیا ہم سے بخاری نے کہا بیان کیا ہم سے بخاری نے کہا بیان کیا ہم سے بخاری نے کہا بیان کیا مجھ سے نعم بن حماد نے کہا کہ میں سفیان کے پاس تھا اور الوصنیفہ کی وفات کی خبر آئی تو سفیان نے کہا الحمد للد، چرکہا کہ الوصنیفہ نے اسلام کو آہتہ آہتہ بہت نقصان پہنچایا ہے اور الوصنیفہ سے بڑھ کراسلام میں کوئی منحوس بیدا نہیں ہوا۔
( کامل ابن عدی صد / ۲۳۹)

# مفصل جواب:

اس بات میں کتنا تعصب اور بغض عناد کھرا ہوا ہے وہ بالکل واضح ہے ایسی باتوں کے جواب کی ضرورت تو نہھی لیکن معاندین سب حدیں تجاوز کر جاتے ہیں تو ان کارد ضروری ہے۔

اس کی سند میں نعیم بن حماد ہے اگر چہ بیر اوی روایت مدیث میں ثقہ ہے

Madina Liahrary Groun on Whatsa

اس قتم کے جینے اعتراضات ہیں ان سب کا جھوٹ اس ہے بھی کھل جاتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فقد اکبر میں اپنے عقائد درج فرمائے ہیں،الحمد للہ وہ سب عقائد قرآن وحدیث کے مطابق ہیں۔ نیز اس کی سند میں ابن ابی برہ ہے ، اللالی المصنوعہ صہ ۱۹۳/ پر ہے بیر راوی مشر الحدیث ہے۔

# سندنمبر 31

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے اسحاق بن احمہ بن حفص نے کہا بیان کیا ہم سے زیاد بن الوب نے کہا بیان کیا جھ سے ابراہیم بن منذر الخزامی نے مدینہ میں کہا سنا ہیں نے ابوعبد الرحمٰن مقری سے وہ کہتے تھے کہ انہوں نے امام ابوحنیفہ سے کہا اے ابوحنیفہ نے امال دورق سے کہا اے ابوحنیفہ نے ) اہل دورق سے کہا کہ کون کی چیز مانع ہے کہ آپ اپنے کوعرب کے بعض قبیلہ کی طرف منسوب کریں تو کہا کہ پہلے میں اسی طرح تھا حتی کہ میں نے بحر بن وائل کے قبیلہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا تو ہیں نے ان کوسچا پایا۔ (کامل این عدی صد ۱۳۵۸)

#### جواب:

 موم: اجماع أمت چهارم: قياس شرعي

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اولادلیل کتاب اللہ سے لیتا ہوں اگر ند ملے تو حضور فائی کی ات کے ساتھ اگر ند ملے تو صحابہ رضوان الله علیهم الجمعین کے اقوال وافعال سے تو جب بات تابعین تک آتی ہے تو جیسے وہ ہیں ویسے ہی ہم یعنی پھر میں اجتہاد کرتا ہوں۔ (تاریخ بغداد صرا) حافظ الحديث فقيه مجتهداصولي امام ابن حجر ميتمي شافعي عليه الرحمه ايني كتاب الخيرات المسان ميس فرمات جيس كدامام اعظم ابوحنيفدرضي الله عندس بدروايت ب كداولاً مين كتاب الله عدديل بكرتا مون اكرنه طع توسنت ك ساتهم، اكرنه طع تو محابرضوان التعليم اجمعين كقول ي\_\_\_(الخيرات الحسان صمام فصل تمبراا) علامدابن جربیتی شافعی علیه الرحمه بی نقل کرتے ہیں که جناب عبدالله بن مبارك نے امام ابوحنیفدرضی اللہ عند سے روایت كى ہے كدامام ابوحنیفدرضی اللہ عند ك فرماياً 'أذا جاء الحديث عن مرسول الله على الوأس والعين و اذا جاء عن الصحابة اخترنا ولم نخرج عن اقوالهم واذا جاء عن التابعين زاحمناهم " يعنى جبرسول الله تأليك كي عديث آجائة وه تو مار يسراور آعمول يرب يعنى بم اولاً حدیث پر بی عمل کرتے ہیں۔

اور جب صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے اقوال ہوں تو ان میں سے ہم چن لیتے ہیں اور جب تابعین کی باری آئے تو ہم مزاحت کرتے ہیں۔

(الخيرات الحيان صيام نصل ۱۱) Madina Liabrary Group on Whatsap تا ہم امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے اس کا کوئی اعتراض قابل شنیز نہیں کیونکہ امام کے ساتھ اس کا بغض بڑامشہور ہے۔ اسی لئے فن رجال کا ناقد علامہ ذہبی میزان میں لکھتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ کے بارے اس کی تمام روایات جھوٹی ہیں۔

(ميزان الاعتدال صيم/٢٦٩)

واضح ہو گیا کہ بیروایت بھی جھوٹی ہے جس کاحقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

# سندنمبر33

(کائل این عدی صد۸/۲۳۰)

مفصل جواب:

اس کی سند مجروح بھی ہے اور بیام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے چنانچے فقہ حنفی کے اصول کی کتابوں میں میہ بات بڑی واضح طور پر درج ہے فقہ حنفی کے ماخذ چار ہیں۔

اول: كتاب الله

روم: منت رسول الله كالثيني <u>**923139319528 => M Awais Sultan**</u> میرے اکثر اقوال کو اپنالیت ۔ یہ بات تو کوئی عام مسلمان بھی نہیں کرسکتا چہ جائیکہ امام المسلمین ججة الاسلام سراج اُمت امام ابوطنیفہ رضی اللہ عند بیہ بات کہیں ۔ چنا نجیہ سابقہ سندوں کی طرح بیسند بھی مجروح ہے جوخود مجروح کمزور تا قابل اعتبار راوی ہیں ان کی بناء پرا نے عظیم القدر امام پر جرح کرنا (یاللعجب)

اں کی سندمیں یوسف بن اسباط ہے۔

علامہ ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: قبال ابو حاتم لا یحتج به قال البخاس کان قد دفن کتبه ،میزان الاعتدال صد ۲۲ م) ابو حاتم نے کہا کہ اس کے ساتھ ولیل نہ پکڑی جائے امام بخاری نے کہا کہ اس کی کتابیں وفن ہو گئیں تھیں ۔ (یعنی ضائع ہو گئیں تھیں)

علامه ذبى بى مغنى من كمت بي كه قال ابوحاتم لا يحتج به يغلط كثيرا

ابو حاتم نے کہااس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے یہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ بیسند مجروح ہے اور قابل احتجاج نہیں ہے، تو پھرامام پر کی گئی جرح خود بخو د باطل ہوگئی (الحمد للدرب العالمین)

# سندنمبر 34

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے کہا کہ سنا میں نے عمر بن محمہ ابوحف الباب شای الوکیل ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے بجیٰ شامی الوکیل ہے وہ کہتے تھے سنا میں نے جعفر طیالی ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے بجیٰ بن معین ہے (امام) ابوطنیفہ کے متعلق یو چھاتو یجیٰ بن معین نے کہا کہ (امام) ابوطنیفہ

**Madina Liabrary Group on Whatsapp** 

علامه ابن حجر بیتی شافعی علیه الرحمه بی ناقل بین که امام ابو حنیفه رضی الله عنه نے فرمایا

"عسجباً للناس یقولون أفتی بالوأی صا أفتی الا بالاثر "لوگوں پر تعجب ہے جو بیر کہے

بین کہ ابو حنیفہ نے اپنی رائے سے فتو کی دیا ہے حالانکہ میں نے کوئی فتو کی بغیر اثر کے

تہیں دیا۔

(الخیرات الحسان صه اس فصل ۱۱)

نوٹ: اثر کالفظ عموماً صحابہ کے اقوال وافعال پر استعمال ہوتا ہے اور کبھی حدیث رسول منافق کی اس کا اطلاق ہوتا ہے، علامہ ابن حجر میتی علیہ الرحمہ ابن حزم غیر مقلد کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ 'قال ابن حزم جمیع اصحاب ابی حنیف مجمعون علی ان صدّه به ان صعیف الحدیث اولی عندی من القیاس''

(الخيرات الحسان صديم مفصل ١١)

ابن حزم نے کہا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے تمام شاگر داس بات پر متفق ہیں کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ضعیف حدیث بھی قیاس سے بہتر ہے۔

قار نمین کرام! مذکورہ بالاحوالہ جات سے بیہ بات واضح اور عیاں ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنداولاً دلیل کتاب اللہ سے لیتے ہیں، پھر سنت رسول اللہ تَالِیْمُ اِسے پھر اقوال صحابہ سے پھراجتہا وفر ماتے ہیں۔

اور غیر مقلدابن حزم کے حوالہ سے یہ بات بھی واضح ہے کہ اما م اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ صدیث کا اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں کہ اپنی رائے وقیاس کے مقابلہ میں بھی ضعیف حدیث کو ترجیح دیتے ہیں ، جب امام کے دل میں حدیث کا اتنازیادہ احترام میں وہ بہات کیسے کے جس کی اگر سول الانتائین جمہ میں لیت اور پر نہ کورہ روایت کے نیچ ہی امام این عدی فرماتے ہیں کہ یجی بن معین نے کہا کہ یجی بن سعید جب فتویٰ دیتے تھے تو اہل کوفہ کے فتو کی کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔

# سندنمبر 36

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سنامیں نے ابن حمادے کہا کہ بیان کیا مجھے ابو بکر اعین نے کہا بیان کیا مجھے سے یعقوب بن شیبہ نے حسن حلوانی سے کہا سنا میں نے شابہ سے وہ کہتے تھے کہ شعبہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ (کامل ابن عدی صد ۱۸/۲۳۸)

ندکورہ روایت میں بھی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عند کی تعریف کی ہے کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ حدیث اور جرح و تعدیل کے امام سلم ہیں کہ وہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھی رائے رکھنے والے تھے۔

# سندنبر 37

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سنامیں نے ابوعروبہ سے وہ کہتے تھے سنامیں نے مالک بن فلیل ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن داؤد سے کہا کہ آپ کی ایسے مخص کوجانے ہیں جوعلم میں ابوحنیفہ کی مثل ہوتو انہوں نے کہا کہ نہیں۔

کی ایسے مخص کوجانے ہیں جوعلم میں ابوحنیفہ کی مثل ہوتو انہوں نے کہا کہ نہیں۔

( کامل ابن عدی صہ ۸/۲۳۱)

 اس سے بہت بلند ہیں کہ وہ جھوٹ بولیس۔ ( کامل ابن عدی صد ۱۸ / ۲۲۰) مذکورہ روایت میں امام جرح و تعدل حصرت امام یجیٰ بن معین علیہ الرحمہ نے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کوسچا مانا ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ ملیہ الرحمہ جھوٹ بولنے والے ہیں تھے۔ (الحمد للدرب العالمین)

# سندنمبر 35

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ سنامیں نے ابن حمادے کہا بیان کیا ہم
سے احمہ بن منصور الرمادی نے کہا سنامیں نے یکیٰ بن معین سے وہ کہتے تھے کہ سنامیں
نے یکیٰ بن سعید قطان سے وہ کہتے تھے کہ ہم اللّٰد تعالیٰ پر جھوٹ نہیں ہو لتے کئی چیزیں
ہم نے امام ابو حنیفہ کی رائے سے تی ہیں اپس ہم نے ان کو اچھا جانا اور اس کے ساتھ
دلیل پکڑی ہے۔
(کامل ابن عدی صہ/ ۲۴۰)

نہ کورہ روایت میں بھی امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کی مدح ہے کہ جرح و
تعدیل کے امام بچیٰ بن معین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے بچیٰ بن سعیہ قطان علیہ
الرحمہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ ایام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے کئی اقوال کے ساتھ ہم
نے دلیل بکڑی ہے۔ یہ بھی یا در ہے کہ بچیٰ بن سعیہ قطان بھی جرح و تعدیل کے
مسلّمہ امام ہیں ، تو اگر امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ تقد صدوق عالم شریعت حدیث و
فقہ کے امام نہ تھے تو اسے بڑے امام بچیٰ بن سعیہ قطان علیہ الرحمہ جیسی شخصیت آپ
کے اقوال سے کیوں دلیل بکڑتے ۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ ان کے نز دیک امام
اعظم رضی اللہ عنہ امام مسلّم ہیں۔

<del>923139319528 => M Awais Sultan --</del>

یکی بن معین ان کوسچا مائے ہیں امام شعبدان کے بارے ہیں اچھی رائے رکھتے تھے۔عبداللہ بن داؤد کہتے تھے کدامام ابوصنیفہ جیساعلم ہیں اور کوئی نہیں ہے۔
بنزای کتاب کی سند نمبر 9 کے تحت دیکھیں کہ وہاں پر 67 محد ثین کے نام درج ہیں بحوالہ امام ابن عبدالبرکی الانتقاء کے صہ ۱۹۳۳ جو کہ امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے تھے۔ اور ان میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام بھی ہے، حضرت ایوب ختیانی کا نام بھی ہے، امام سفیان ثوری کا نام بھی ہے، یہ حضرات تو امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین سے تھے نہ کہ جارحین سے، جیسا کہ ابن ابی داؤدنے ان کی طرف غلط بات بے دلیل منسوب کی ہے۔

ندکورہ روایت بیں ابن عدی نے بحوالہ ابن ابی داؤد، حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ کو بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے جارجین سے شار کیا ہے جبکہ یہ بھی خلاف واقعہ بات ہے کیونکہ امام مالک رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ دیکھے امام حافظ الحدیث حضرت سیوطی علیہ الرحمہ کی کتاب تبییش الصحیفہ کاصفحہ اب ہے کہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ سے کہا گیا کہ آپ نے ابو حنیفہ کودیکھا تو آپ نے فرمایا ہال دیکھا ہے میں نے ایسے آدمی کودیکھا ہے اگر وہ اس ستون کے بارے میں کلام کرے کہ بیسونے کا ہے تو وہ اس پر ایسے دلائل قائم کردے گاتواس سے واضح ہوگیا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تھے۔

 عنه کی مثل ہو۔

حالانکہ وہ اپنے دور کے بڑے جلیل القدرا کابر کو جاننے والے تھے، بڑے بڑے محدثین کو پہچانتے تھے لیکن فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ جیساعلم میں کوئی نہیں ہے۔

# سندنمبر38

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سنا میں نے ابن ابی داؤد ہے وہ کھے تھے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام ابو حنیفہ مجروح راوی تھے اس لیے کہ بھرو کے امام ابوب شختیانی نے ابو حنیفہ پر کلام کیا ہے کوفہ کے امام اثوری نے کلام کیا ہے ، ہجاز کے امام الک نے ابو حنیفہ پر کلام کیا ہے اور مصر کے امام لیث نے ان پر کلام کیا ہے۔ حام ما لک نے ابو حنیفہ پر کلام کیا ہے اور خراسان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے شام کے امام اوازی نے ان پر کلام کیا ہے اور خراسان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے ان پر کلام کیا ہے ہوں سے جم آبو حنیفہ پر اتفاق ہے علماء کی طرف سے جم آباق میں۔ ان پر کلام کیا ہے ہیں سے جم آباد حضیفہ پر اتفاق ہے علماء کی طرف سے جمام آباق میں۔ (کامل ابن عدی صد ۱۸ میں)

# مفصل جواب:

یہ ہے کہ یہ بات بالکل تادرست ہے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے مجروح ہونے پرسب کا اتفاق ہے بلکہ یہ بات بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ اس کامل ابن عدی کی سندنمبر ۳۵۔ ۳۷ دیکھیں کہ یجی بن سعید قطان امام ابوطنیفہ کے قول پر فتو کی دیتے تھے۔ فتو کی دیتے تھے۔

<del>-923139319528 => M Awais Sultan</del>

تو جب بیا سناد ہی مجروح ہیں تو پھر ان کی بناء پرا لیے عظیم القدر عالی مرتبت سراح اُمت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح کر ناظلم نہیں تو اور کیا ہے جو جروحات میری نظر میں ہیں ان کے مکمل جوابات دینے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آخر میں ایک خصوصی باب امام اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل ومنا قب پر ہوگا۔ امام ابن عدی علیہ الرحمہ کی جرح کا جواب مکمل ہوا۔ ابام عقیلی علیہ الرحمہ کی جرح کے جوابات شروع ہوتے ہیں۔

ALL SANCY DOTAL .....

ابن ابی داؤدتواس کو کہتے تھے کہ یا تو جاہل ہے یا پھر حسد کرنے والا ۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اس اللہ کا میں کہ اس کے اس کہ بین کہ بشر بن حارث نے کہا کہ بین نے ابن ابی داؤد سے سناوہ کہتے تھے کہ امام ابو صنیفہ کے بارے بین وہی شخص کلام کرے گاجو جاہل ہوگایا حاسد ہوگا۔

(تبييض الصحيفه صه١١٦)

يبى بات بييض الصحيفه كےصه الربحوالة تاريخ بغدادموجود ہے۔

(تاریخ بغدادصه ۱۱/۳۱۷)

تو ذرکورہ عبارت سے بیہ بات واضح ہے کہ ابن ابی داؤدتو خود امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے این ابی داؤدتو خود امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے استے بڑے مداح تھے کہ ان کے خلاف بات سننے کو تیار نہ تھے اگر کوئی امام اعظم علیہ الرحمہ کے خلاف کوئی بات کہتا تو اس کو جابل بیا حاسد لکھتے تھے ، تو اس سے واضح ہوگیا کہ ابن عدی کی جرح امام ابوحنیفہ پر باطل اور تا قابل اعتبار ہے اور حقیقت کے خلاف ہے ۔ اگر ابن ابی داؤد کی پہلی جرح کوکوئی سیحے مانے پر مُصر ہوتو پھر ابن ابی داؤد کے اس بیان کو جرح سے رجوع پر محمول کیا جائے گا۔

#### خلاصه:

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے جن سندوں سے امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح کا ہے مضبوط دلائل کے ساتھ ان سندوں کا مجروح ہوتا ، ضعیف ہوتا ، تا قابل اعتبار ہوتا مضبوط دلائل کے ساتھ ان سندوں کا مجروح میں سے کوئی جرح بھی امام صاحب مذکورہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔ اور ان جروح میں سے کوئی جرح بھی امام صاحب علیہ الرحمہ کے حق میں بدلائل صحیحہ ثابت نہیں ہے۔

# امام عقیلی کی سندنمبر 1

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے سلیمان بن داؤد القطان نے کہا بیان کیا ہم احدین حسین تر فدی نے کہا بیان کیا ہم سے ابوقعیم ضرار بن صرد نے کہا بیان کیا ہم ے سلیمان المقری نے کہا سامیں نے توری سے وہ کہتے تھے کہ ہم کوجماد نے کہا کیا تم میں کوئی ایہا ہے جو ابوطنیفہ کے پاس جائے اور ابوطنیفہ کومیری طرف سے بیہ بات پہنچا دوكمين ابوصنيفد سے برى مول \_ (عقيلى كتاب الضعفاء الكبير صمم/١٨٠)

اگر بالفرض بيسند هيچ بھي مان لي جائے تو پھر بھي كوئي جرح ثابت نہيں ہوتي ال ليئ كداكرامام صاحب عليدالرحمد سے كوئى فيجے درج والا امام صاحب كوايسا كهد دے توان کی شان میں کیا فرق ہے، لیکن الحمد للدیہ سند بھی انتہائی مجروح ہے۔اس کی سندایک راوی ضرار بن صردابونعیم الکوفی ہے بیانتہائی مجروح بلکہ متروک الحدیث ہے ابن جوزى عليه الرحمة قرمات بين: متروك الحديث وكان يكذب وقال النسائي متروك الحديث وقأل الدام قطني ضعيف

(كتأب الضعفاء لابن الجوزي صر١٦/٢١) میتحص متروک الحدیث اور جھوٹا ہے نسائی نے کہااس کی حدیث ترک کی گئی ہے دارقطنی نے کہاضعف ہے، واضح ہوگیا کہ بیسند مجروح نا قابل احتجاج ہے۔ امام ابوجعفر محمر بن عمرو بن موى بن حماد العقيلي المكي عليه الرحم

"كتأب الضعفاء الكبير"

ميں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ نعالیٰ عنہ بری گئ جرح کے ممل مال جوابات

جن حضرات نے حضرت امام اعظم رضی الله عنه پر باسند جرح کی ہے ان میں ایک نام امام عقیلی کا بھی ہے،آپ بھی باسند جرح ذکر کرتے ہیں تا کہ جرح کرنے والوں کی حیثیت بھی واضح ہو جائے ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے کہ جن سندوں کے ذربعیہ سے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح کی گئی ہے وہ سب کی سب ضعیف اورمجروح سندیں ہیں اور نا قابلِ احتجاج \_تو پھران مجروح سندوں کی بناء پر حفرت امام اعظم رضى الله عنه پرجرح بھى باطل ہوگى۔

Madina Liabrary Group on Whatsapp **+32**3139319528 => M Awais Sultan

بواب:

اس سند میں امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کو ابن عون کی زبان ہے سب عرامنوں کہ لوایا گیا ہے جبکہ یہ بات کتی غلط ہے اور حقیقت کے خلاف ہے، اس کی سند بھی انتہائی مجروح ہے اس میں ایک راوی ہے سعید بن یعقوب طالقانی ، اس کے متعلق ابن حبان نے کہا گئی بار غلطی کرجاتا ہے۔ (تہذیب التہذیب صم ۲/۲۳۷)

اس کی سند میں ایک راوی ہے موسل ، اس کے متعلق میزان الاعتدال میں ہے، موسل بن اسماعیل یخطی کثیر الخطاء ، قال البخاس ی منکر الحدیث و قال ابوز ساعة فی حدیثه خطا کثیر (میزان الاعتدال صم ۱۳۸۸)

بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے امام بخاری نے فرمایا بیم عکر الحدیث ہے اور ابوزرعدنے کہااس کی حدیث میں بہت غلطی ہے۔

مذکورہ حوالہ سے یہ بات واضح ہوگئی کہ بیسند مجروح سخت ضعیف نا قابل احتجاج ہے، تو ابن عون جن کی زبان سے امام پر جرح کی گئی ہے وہ تو اس سے بری فکے، البتہ بیثابت ہوگیا کہ ضعیف راویوں نے اپنی بات مضبوط بنانے کیلئے اس کو ایک عظیم محدث کی طرف منسوب کردیا۔ (العیاذ باللہ تعالی)

# سندنمبر4

اماع قیلی علیه الرحمد نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محد بن احمد الانطاکی نے کہا بیان کیا ہم سے محد بن کثیر نے اوازی سے کہا کہ جب ابوطنیفہ کا وصال ہو گیا تو سلمہ بن حکیم نے کہا کہ ابوطنیفہ آ ہت اسلام کوتو ژر ہاتھا۔ (عقیلی کتاب الصعفاء الکبید صرم/۱۸۰)

Madina Liabrary Group on Whatsapp

# سندنبر2

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا ، بیان کیا ہم سے عبدالعزیز بن احمہ بن فرح نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکر بن خلاد نے کہا سنا میں نے عبدالرحمٰن بن مہدی سے وہ کہتے تھے کہ سنا میں نے حماد بن زید سے وہ کہتے تھے سنا میں نے ابوب سے کہ انہوں نے امام ابوصنیفہ کا ذکر کیا ابوب نے ۔''یسریدوں ان بطفئوا نوس الله بافواهہ و یابی الله اللا ان بتہ نوس ہو لو کو الکافوون ۔ بیآ جت پڑھ دی کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کو نورکو اپورا کر سے اگر وہ کو کو اورا کر سے بھادیں کیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کورکوا پنے مونہوں سے بچھادیں کیکن اللہ انکار کرتا ہے مگریہ کہ اپنے نورکو پورا کر سے اگر چرکے فروں کو گرا گے۔

اس میں تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی مدح ہے نہ کہ برائی ، لیکن و کیھئے کہ امام عقیلی نے اس کو بھی جرح میں داخل کر دیا ہے ، ابوب کا اس آیت کو پڑھنا اس کا صاف مقصد یہ تھا کہ چاہئے کوئی امام ابو حنیفہ کی گئی ہی مخالفت کر لے لیکن اللہ تعالی ان کے علم کو بھیلائے گا ان کے فیض کو عام کرے گا چھر دنیا نے و بھا کہ اطراف عالم میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فیض پہنچا ہے۔

# سندنمبر 3

عقیل نے کہابیان کیا ہم ہے محمد بن عبدالرحمٰن السامی نے اور بیان کیا ہم سے معید بن یعقوب الطالقانی ہے کہابیان کیا ہم سے مؤمل نے عمر بن اسحاق سے کہاسامیں نے ابن عون سے وہ کہتے تھے کہ اسلام میں ابوحنیفہ سے بردھ کرکوئی منحوں بیدانہیں ہوا، اور تم

ایے خض کے کسے بن ماصل کرتے ہو (عفیلی کتاب اندیدا الکہ 19231393 (28 => M Awais Sultan

مذكوره سندمين امام سفيان تؤرى عليه الرحمه كى زبان سامام ابوحنيفه رضى الله عندكوضعيف ابت كرنے كى كوشش كى كئى ہے،اس كى سندمجروح اور نا قابل احتجاج ہے کونکداس کی سندیس ایک راوی مؤمل ہے۔بدراوی کثیر الخطاء اور مظر الحدیث ہے۔ · (میزان الاعتدال صه ۱/ ۲۲۸) نیز اس کا ترجمه عقیلی کی سند نمبر ۳ کے تحت اورا بن عدی كاسندنمبرا كے تحت مفصل ديكھيں۔

اس كى سنديس ايك راوى سعيد بن يعقوب طالقانى ہے، يہ بھى كى بارغلطى كرجاتا۔ (تهذيب الترزيب صهه ٣١٤)

# سندتمبر 6

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے حاتم بن منصور نے کہا بیان کیا ہم سے حمیدی نے کہاسنامیں نے سفیان ہےوہ کہتے تھے کہ اسلام میں ابوحنیفہ سے بڑھ کرکوئی اسلام كيلي زياده معزيدانبين بوار (عقيلى كتأب الضعفاء الكبير صيم/١٨١)

اس سندمین فدکورامام حمیدی علیه الرحمه کاامام ابوحنیفه علیه الرحمه کے بارے میں تعصب مشہور ہے، اور جو جرح تعصب پر بنی ہووہ جرح ہی قابل رو ہے، سندمیں مذكورامام سفيان توري بين \_ان كى طرف اس جرح كامنسوب بونا درست نبيس كيونكه وہ تو حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے زبردست مداحین میں سے ہیں۔ای کماب ك شروع مين كامل ابن عدى كى سندنمبر 1 كے تحت اس پر لكھا جا چكا ہے۔

جواب:

بسند بھی انتہائی مجروح ہاور تخت ضعیف ہے۔اس کی سندمیں ایک راوی مع محدین کثر،اس کے متعلق لمان الميز ان ميں ہے، محمد بن كثير اسلمي البصرى قال ابن المديمي ذاهب الحديث و قال الدام قطني وغيرة ضعيف و قال الساجي منكر الحديث و ذكرة العقيلي و ابن الجأمرود في الضعفاء

(المان الميز ان صده/ ٣٥١)

ابن المدين نے كہاؤا بالحديث، داقطني اوراس كے غيرنے بھی کہا پیضعیف ہے، ساجی نے کہا منکر الحدیث ہے اور عقیلی اور ابن الجارود نے اس کو ضعفاء میں شارکیا ہے اس سے واضح ہوگیا کہ بیسند بھی مجروح نا قابل احتجاج ہے کیونکہ اس کی سند میں منکر الحدیث اور سخت ضعیف راوی موجود ہے، اور خود عقیل نے بھی اس کوضعیف راو بول میں شار کیا ہے، تو جب سند مجروح ثابت ہو گئی تو جرح بھی خود بخو د باطل ثابت ہوگئ\_ (الحمدللہ)

عقیلی علیه الرحمه نے کہا کہ بیان کیا ہم سے فضل بن عبداللہ نے کہا بیان کیا ہم سے سعید بن یعقوب طالقانی نے کہا بیان کیا ہم سے مؤمل نے کہا کہ ہم سفیان توری کے پاس تھے کہ ابوصنیفہ کا ذکر آگیا تو سفیان توری کھڑے ہو گئے اور کہا کہ الوصنيفدندة تقد تصاورندى مامون \_ (عقيلى كتاب الضعفاء الكبير صيم/٢٨١)

### **-923139319528 => M Awais Sultan**

مفصل بیان موجود ہے، تکرار ہے بیچنے کیلئے یہاں دوبارہ اس عبارت کوذکر نہیں کیا۔
یعنی حضرت امام مالک علیہ الرحمہ، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے
ہیں ۔ تو بوجہ محارفن ہونے کے بھی بیرجرح ساقط ہوئی۔
اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا امام اعظم ہونا آپ کا مجتمد مطلق ہونا مُسلّم ہے
جیسا کہ آئندہ اور اق میں بعض سندول کے جوابات میں اس چیز کا مفصل بیان ہوگا۔
(ان شاء اللہ العزیز)

نوٹ: خصوصیت سے بیبھی یا در ہے کہ عقبلی ضعفاء کیر کی سند بھی جمہول ہے یعنی جسند سے کتاب مروی ہے اس سند میں تین راوی مجہول ہیں جب کتاب کی سند ہی مجبول ہے تو پھر آ گے کیا ثابت ہوگا۔ سند میں مجہول راوی بیر ہیں۔ (۱) محمد بن قاسم مجہول ہے تو پھر آ گے کیا ثابت ہوگا۔ سند میں مجہول راوی بیر ہیں۔ (۱) محمد بن قاسم اللہ معم بن حیان (۳) ابوالحن انخراعی تو ایسے مجہول روات کی بناء پر ایسی جلیل القدر عظیم المنا قب شخصیت پر جرح کیونکرروا ہوگی۔

اس کتاب کامحقق ہے ڈاکٹر عبدالمعطی ابن تعجی کتاب کے محقق نے بھی ان تین راویوں کے بارے میں خاموثی ہی اختیار کی ہے ظاہر ہے ان کا ترجمہ محقق کو بھی نہیں ملاا گرہوتا تو ضرور محقق ان کی توثیق بیان کرتا)

# سندنمبر8

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن احمہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابراہیم بن عبدالرحیم نے کہا بیان کیا ہم سے ولید بن سلم من عبدالرحیم نے کہا بیان کیا ہم سے ابو عمر نے کہا کہ مجھ کو مالک بن انس نے کہا تھا کہ تمہارے شہر میں ایک شخص ابو حذیفہ کا ذکر

**Madina Liabrary Group on Whatsapp** 

لہذا بوجہ معارضہ بھی یہ جرح ساقط ہوئی۔ضعفاء کیرعقبلی کے بھی اس کو حاشیہ بیں ضعیف قرار دیا ہے۔ (حاشیہ ضعفاء کیرصہ ۱۸۱۲ محاشیہ ۱۹۵۲) مام محدث فقیہ ناقد فن رجال ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ نے اپنی تصنیف الانتقاء صہ ۱۹۳۳ تا ۲۲۹ پر (۲۷) محدثین کے نام بیان فرمائے ہیں جنہوں نے حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف کی ہور آپ کو تقد کہا ہے ان میں جناب سفیان قوری علیہ الرحمہ کا نام بھی شامل ہے اس کی سند میں واقع حاتم بن منصور ہے جو کہ الثاثی ہے اور جمیدی کا شاگرہ ہے اس کے بارے میں غیر مقلدین کے محقق ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر ۴۹۰ صدا / ۴۸۹ پر لکھا ہے کہ اب تک مجھے اس کا ترجمہ نہیں ملا۔ واضح ہوگیا کہ بیراوی مجبول ہے، تو سندضعیف اور نا قابل احتجاج تھم بری۔ واضح ہوگیا کہ بیراوی مجبول ہے، تو سندضعیف اور نا قابل احتجاج تھم بری۔

# سندنمبر7

امام عقیلی علیه الرحمد نے کہا بیان کیا ہم سے عبداللہ بن احمد بن طنبل نے کہا بیان کیا ہم سے منصور بن الی مزاحم نے کہا بیان کیا ہم سے مالک بن انس نے وہ کہتے تھے" ان ابا حنیف کاد (الدین ، و صن کاد الدین فلیس له دین ) "

(عقيلي كتأب الضعفاء الكبير صريم/٢٨١)

(بے شک ابوحنیفه قلیل الدین بیں اور جوقلیل الدین ہواس کا دین ہی نہیں ہوتا)

#### جواب:

یہے کہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے میں میں دیکھیے اس کتاب کے شروع میں کامل ابن عدی کی سند نمبر ۱ کے تحت وہاں میں اور کی میں کتاب کے شروع میں کامل ابن عدی کی سند نمبر ۱ کے تحت وہاں میں میں کتاب کے تحت وہاں ک

# حضرت امام ما لك رضى الله عنه توامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداح تھے

امام محدث فقيه مورخ ابوعبدالله حسين بن على صميرى عليه الرحمه اپني كتاب اخبارانی حنیفہ و اصحابہ میں اپنی سند سے ابن دراوری سے بیان کرتے ہیں کہ ابن رحمة الله عليها ورحضرت امام ابوحنيفه رحمة الله عليه دونوں بزرگ دين مسائل ميں مذاكر ہ كررم تق \_\_\_\_ يهال تك كرفيح بوكى وبين يرفجر كى نمازاداك\_

(اخبار ابي حنفيه و اصحابه صه ۵۲، تبييض الصحيفه صه ۱۲۷) امام صمیری علیدالرحمہ بی اپنی سند سے کاوح بن رحمہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے امام مالک علیہ الرحمہ سے یو چھا ایک آدی کے پاس دو کیڑے ہیں ایک مجس اور ایک پاک اور وہ نہیں جانتا کہ پاک کون سا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے کیا کرے؟ تو ر حفرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تحری کرے (لیعنی سوچ و بیجار کرے کہ کون ساکیڑایاک ہاورکون سانجس ہے پھردل جس کے پاک ہوتے پرجم جائے) اس میں نماز پڑھے، کا دح راوی نے کہا کہ میں نے حضرت امام ما لک رحمة الله عليه کو بتایا کرام ابوصنیفدرحمة الله علیه اس طرح فرماتے تھے کہ وہ آ دی دونوں میں ایک ایک بارنماز پڑھے تو امام مالک رحمة الله عليہ نے اس کو پھرامام ابو حنيف کے قول پرفتو کی ديا۔ (اخباس ابی حنیفه و اصحابه ص ۱۸ مناقب امام اعظم ص ۳۲۳)

کیاجاتا ہے میں نے کہاہاں ، تو مالک بن انس نے کہاتمہارے شہر کے لائق نہیں کہ الوطنيفاس ميس رع (عقيلي كتأب الضعفاء الكبير صرم/٢٨١)

حضرت امام ما لک بن انس رضی الله عنه پر بہتان ہے حضرت ما لک بن انس رضی الله عنداس سے بری ہیں،حضرت امام مالک رضی الله عند تو حضرت امام اعظم ابوحنیف رضی الله عند کے مداحین میں سے تھے، جیسا کے عقریب بیان ہوگا۔ان شاءاللہ العزیز۔

پھر پیسند بھی انتہائی مجروح تا قابل احتجاج ہے۔اس کی سندمیں ایک راوی ہے ولید بن مسلم یہ راوی سخت ضعیف ہے ۔ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ تہذیب التہذیب میں کہتے ہیں کہ امام احمد نے کہابدراوی کثیر الخطاء ہے۔۔اس ولیدنے امام ما لک سے دس احادیث ایس بیان کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(تهذيب التهذيب،صد١/٩٩)

غور فرما کیں کہ بیراوی امام مالک رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ایسی دس احادیث بیان كرتا ہے جن كى كوئى اصل نہتھى تو جب بيەحدىث بيان كرنے ميں اتنا بزاجھوٹا ہے تو کسی اور پرید کیول نہ جھوٹ بولے گا۔ بیہ باطل روایت بھی اس نے امام مالک رضی الله عندے ہی بیان کی ہے۔

واضح ہوگیا کہ بیروایت باطل جھوٹی من گھڑت ہے،امام مالک رضی اللہ عند اس سے بری ہیں۔

### Madina Liabrary Group on Whatsapp #923139319528 => M Awais Sultan

# سندنمبر 9

امام عقیلی علیه الرحمد نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابو برالاعین نے کہا بیان کیا ہم ے منصور بن سلمہ ابوسلمہ الخزای نے کہا سنا میں نے حماد بن سلمہ سے ۔۔۔ کہا سنا میں نے شعبہ سے وہ ابوحنیفہ پرلعنت کرتے تھے۔

(عقيلي كتأب الضعفاء الكبير صريم/١٨١)

جواب:

بيسند بهي مجروح اورنا قابل احتجاج باوربيامام شعبه عليه الرحمه برصرف بہتان ہے،آپ آئندہ سطور میں ان شاء الله دیکھیں گے کدامام شعبہ علیہ الرحمہ تو امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداح تھے، پہلے مذکورہ سند کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے منصور بن سلمہ

اس كمتعلق ميزان الاعتدال مي م، شيخ مدنى معاصر المالك لا يكاد يعرف (ميزان الاعتدال صيم/١٨٨)

كريية فخدنى إورامام ما لك كاجم عصر إورجمول ب-اس كى سندميں ايك راوى حماد بن سلمه ہا كرچە تقد ب تا ہم ميزان ميں ب السه اوهام "بيوجمي آدي ہے۔ (ميزان الاعتدال صدا/ ٥٩٠)

توجب سندمیں ہی مجہول اوراو ہام لہراوی ہیں تو پھران سے احتجاج کیسا۔

امام شعبدامام صاحب كداح تھے

امام شعبہ علیہ الرحمہ تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے بڑی اچھی رائے

محدث صمیری علیه الرحمه بی اپنی سندے بیان کرتے ہیں که ابن المبارک نے فرمایا کہ میں امام مالک کے باس تھا کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا تو امام مالک نے اس کو بلند جگہ پر بٹھایا ، پھر فر مایا کیاتم جانتے ہو کہ بیکون ہیں ان کے جاننے کے بعد ، انہوں نے کہانہیں تو فر مایا یہ ابوصنیفہ عراقی ہے،اگر بیاس ستون کے بارے میں کہہ دے کہ بیسونے کا ہے تو اس پر دلائل قائم کردے گا اور اس کو ثابت کردے گا۔اس \_ كيلي فقدكوآسان كرديا كيا\_ (اخبار ابي حنيفه و اصحابه صريم)

حضرت صدرالائمه امام موفق بن مكى عليه الرحمه ايني كتاب مناقب امام اعظم میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمة الله علیہ نے حضرت امام مالک رحمة الله علیہ ے یوچھا کیا آپ نے امام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ کودیکھا ہے؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے وہ ایے ذہیں شخص تھے کہ اگروہ سامنے والے ستون کو کہددیں کہ بیسونے کا بنا ہوا ہے تو دہ ا ہے دلائل سے ثابت کردیں گے کہ واقعۃ بیرونے کا ہے۔

(منا قب اعظم مترجم صه ١٦٩ ـ الخيرات الحسان لا بن حجر مكى صه ٢٣)

ابن جر كى عليه الرحمه خيرات الحسان مين فرماتے ہيں كه

حضرت امام ما لک رحمة الله عليہ نے فرمايا سجان الله لم ارمثله تالله \_\_\_) الله عزوجل کی یا کی ہے اللہ کی تتم میں نے ابو حذیفہ کی مثل نہیں دیکھا۔ (الخیرات الحسان صد ۴۲)

ندکورہ تمام گفتگو ہے واضح ہوگیا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ حضرت

امام اعظم ابوحنیفدرضی الله عنه کے زبروست مداح تھے آپ کی عزت کرتے تھے آپ کے ساتھ ساری ساری رات علمی مذاکرہ کرتے تھے آپ کے علم وفضل کے قائل تھے۔

(الحمدللة رب العالمين) **28 => M Awais Sultan** 

امام حافظ الدین کردری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مقامات امام اعظم میں فرمایا کہ بیکی بن آ دم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شعبہ جب حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے جاتے اور بے پناہ تعریف کرتے ہر سال آپ کی خدمت میں تھا کف بھیجا کرتے ۔ (مقامات امام اعظم متر جم صد ۲۰۴۳) مال آپ کی خدمت میں تھا کف بھیجا کرتے ۔ (مقامات امام اعظم متر جم صد ۲۰۴۳) فیکورہ حوالہ جات سے واضح ہوگیا کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بوی اچھی رائے رکھنے والے تھے ان کا ذکر جب بھی کرتے تو ان کیلئے دعا مغفرت ضرور فرماتے اور یہ کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کوآپ نے االی کوفہ کے علم کے نور کی روشنی قرار دیا ۔ پس واضح ہے کہ آپ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کوآپ نے االی کوفہ کے علم کے نور کی روشنی قرار دیا ۔ پس واضح ہے کہ آپ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کہ مالہ عنہ کہ مالہ عنہ کہ کہ اللہ عنہ کے مداح شے ۔

# سندنمبر10

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن لیٹ مروزی نے کہا بیان کیا ہم سے عبداللہ بن لیٹ مروزی نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن یونس جمال سے کہا سنامیں نے یحیٰ بن سعید سے وہ کہتے تھے کہ شی کی ایک مٹی ابو حذیفہ سے بہتر ہے۔
سنامیں نے شعبہ سے وہ کہتے تھے کہ ٹی کی ایک مٹی ابو حذیفہ سے بہتر ہے۔
(عقیلی کتاب الصعفاء الکبیر صہ ۲۸۲/۲)

اس روایت میں بھی جھوٹے راوی نے امام شعبہ کی طرف غلط بات منسوب کی ہے،
امام شعبہ رضی اللہ عنداس سے بری ہیں، اس کی سند بھی مخدوش ہے اور نا قابل قبول
ہے۔اس کی سند میں ایک راوی محمد بن یونس الجمال ہے، بیرراوی نا قابل اعتبار ہے،
امام ابن جوزی اپنی کتاب الضعفاء والمحتر وکین میں اس راوی کے بارے میں لکھتے

**Madina Liabrary Group on Whatsapp** 

رکھنے والے تھے، امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداح محدثین کے نام میں اللہ عنہ کے مداح محدثین کے نام بیں اور ان میں ابن عبد البرنے امام شعبہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ (الانتقاء صہ ۱۹۳ تا ۲۲۹۲) امام ابن جحرکی علیہ الرحمہ الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں:

کہ امام شعبہ نے فرمایا کہ اللہ کو تشم ابو حنیفہ اچھی سمجھ والا اور عمدہ حفظ والا آدمی ہے۔
جس چیز کے بارے میں بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ پر اعتراض کیا ہے وہ ان سے
اس چیز کو بہتر جانتے ہیں اور وہ عنقریب اللہ تعالیٰ کے بال ملاقات کریں گے اور امام
شعبہ کثرت سے امام ابو حنیفہ کیلئے وعاءر حمت کرتے تھے۔ (الخیرات الحسان صہ ۱۸۸)
محدث فقیہ مؤرخ امام صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے ابوالولید سے بیان

كرتے بين كر" كأن شعبة حسن الذكر لابي حنيفه كثير الدعاله ما سمعته قطيذكر بين يديه الا دعاله) (اخباراني صنيفه واصحاب صداع)

ابوالولید بیان کرتے ہیں کہ امام شعبہ امام ابو حنیفہ کا ذکر اچھے طریقے ہے کرتے تھے اور ان کیلئے بہت دعا کیا کرتے تھے اور ان کیلئے بہت دعا کیا کرتے تھے، میں نے جب بھی شعبہ کے پاس ابو حنیفہ کا ذکر سنا ہے قوانہوں نے ان کیلئے ضرور دُعا کی ہے۔

امام محدث فقیہ صیری علیہ الرحمہ خود ہی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں
کہ نصر بن علی نے کہا کہ ہم شعبہ کے پاس تھے تو ان کو کہا گیا کہ ابو صنیفہ کا وصال ہو گیا
ہے تو انہوں نے پڑھا'' انا للہ وانا الیہ راجعون'' اس کے بعد شعبہ نے کہا کہ اہل کوفہ
کے علم کے نور کی روشنی چلی گئی ہے ، خبر دار بیشک وہ ابو صنیفہ کی شل بھی نہیں دیکھیں گے
کے علم کے نور کی روشنی چلی گئی ہے ، خبر دار بیشک وہ ابو صنیفہ کی شل بھی نہیں دیکھیں گے
کے علم کے نور کی روشنی چلی گئی ہے ، خبر دار بیشک وہ ابو صنیفہ کی شل بھی نہیں و بھیں گے
کے علم کے نور کی روشنی چلی گئی ہے ، خبر دار بیشک وہ ابو صنیفہ کی شل بھی نہیں و بی صنیفہ واصحابہ صدے ک

**92<del>3139319528 => M Awais Sultan</del>** 

عدی بسرقہ الحدیث \_ (تھ نیب التھ نیب میں 499/1)
کہ ابن عدی نے اس کو حدیث چوری کرنے کے ساتھ متم کیا ہے ، پس واضح ہوگیا کہ بیسند بھی مجروح بجرح مفسر ہے، لہذانا قابل اعتبار ہے تو جواعتراض کیا

# سندنبر12

عقیلی علیه الزحمه نے کہا کہ بیان کیا ہم سے حمد بن تعیم بن حماد نے کہا بیان کیا ہم سے حمد بن تعیم بن حماد نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکراعین نے کہا سنا میں نے ابراہیم بن شاس سے کہا سنا میں نے ابن مبارک سے وہ کہتے ہیں کہ 'اصر بوا علی حدیث ابی حنیفة ''کہلوگوں کو ابو حنیفہ کی حدیث سے منع کرو۔

#### الكاجواب

یہ ہے کہ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی طرف اس جرح کامنسوب ہونا درست نہیں ، کیونکہ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے بیں۔ (الانتسقا الابن عبدالبر، ص193)

اس سندمیں مذکور محد بن تعیم بن حماد کا ترجمہ مجھے نہیں ملاء مشہور متدوالہ کتب رجال میں اس کا کہیں پر جمہ نہیں ملاء اس لیے خیال ہے کہ شاید بیراوی بھی مجہول ہے ، تو مجبول کی بنا پر جرح غلط ثابت ہوئی۔

پھر یہ بھی یا در ہے کہ ''کتاب الضعفاء عقیلی''جس سند سے مروی ہے اس سند میں تین راوی مجھول ہیں جن کا کوئی اند پید نہیں ہے۔وہ تین درجہ ذیل ہیں:

### **Madina Liabrary Group on Whatsapp**

بين قال ابن عدى يسرق الحديث وهو قال محمد بن جهم عندى متهم "

ابن عدی نے کہا کہ بیصدیث چوری کر لیتا تھااور محمد بن جم نے کہا کہ میرے نزدیک بیہ متم مے ( یعنی اس پر کذب کی تہت ہے )

واضح ہوگیا کہ بیسند بھی انتہائی مجروح ، مخدوش ، نا قابل احتجاج ہے تو جب سند کا ابطال واضح ہوگیا کہ بیسند بھی انتہائی مجروح ، مخدوش ، نا قابل احتجاج ہوگیا تو امام شعبہ کی زبان سے امام اعظم رضی اللہ عند پر کی گئی جرح بھی باطل ہو گی۔ امام شعبہ علیہ الرحمہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھنے والے متھے۔ اس سے پہلی سند کے تحت دیکھیں وہاں پرامام شعبہ کے اقوال مدح درج ہیں۔ درج ہیں۔

# سندنمبر 11

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن اساعیل نے کہا بیان کیا ہم سے حسن بن علی نے کہا بیان کیا ہم سے بیجی نے کہا شامیس نے شریک سے وہ کہتے تھے کہ الوصنیفہ صاحب خصومات ہے اس کی پہچان ہی جھڑا ہے ، اور سنامیس نے ابو بکر بن عیاش سے ، وہ بھی کہتے تھے کہ ابو صنیفہ جھڑا او ہے بہی اس کی پہچان ہے۔

(عقيلي كتأب الضعفاء الكبير صـ٢٨٢/٢)

#### اسكاجواب

یے کہ بدروایت بھی سندا مجروح ہے، تا قابل اعتبار ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی حسن بن علی ہے، جو کہ بخت مجروح ہے۔ تہذیب التھذیب میں ہے کہ التھ ۔۔ ابن

#### **923139319528 => M Awais Sultan**

# سندنمبر 14

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن عیسیٰ نے کہا بیان کیا ہم سے ابراہیم بن سعید نے کہا سنا میں نے معاذ بن معاذ العنبری سے وہ کہتے تھے کہ ابوطنیفہ سے دومر تبہ کفر سے تو بہ کامطالبہ کیا گیا۔ (عقیلی ضعفاً الکبیر، ص 282/4)

إسكاجواب

یہ کہ حضرت امام شخ ابن جحر کی علیہ الرحمہ الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں:
امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بعض حاسدوں نے جو آپ پر وہ عیب لگائے ہیں جن سے
آپ بری ہیں آپ کے عیبوں میں سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ سے دو دفعہ كفر سرز د ہوا
اور دو دفعہ آپ سے تو بہ كرائی گئ اور بہتو صرف آپ كوخوارج كے ساتھ پیش آیا تھا انكا
ارادہ اس سے آپ كی تنقیص تھا حالانكہ بہكوئی تقص نہیں بلكہ آپ كی كمال رفعت ہے
کونكہ آپ کے سواكوئی اور خوارج پر ججت نہ لاتا تھا۔

(الخيرات الحسان م 57، بحواله الاقوال الصحيحه في جواب الجرح على البي حنيفه رضى الله عنه)

علامهام موفق عليه الرحمه

مناقب ابوحنيفه مين فرماتي بين:

خبردی ہم کوامام اجل رکن الدین ابوالفضل عبدالرحلٰ بن محد کر مانی نے کہ خبر دی ہم کو قاضی امام ابو برعتیق داؤد یمانی نے کہا حکایت ہے کہ جب خوارج کوفہ پر غالب آئے تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو گرفتار کر لیاان ہے کہا گیا کہ بیدا تکے بیشخ ہیں اور خارجیوں کا عقیدہ ہے کہ جو شخص ان کا مخالف ہووہ کا فر ہے لہذا انہوں نے کہا اے بیشخ تو کفر سے Madina Liahrary Groun on Whatsann

(1) ابوحسن محمد بن نافع الغزالي (2) عبدالمنعم بن عمر بن حيان

(3) ابو بكر بن محمد بن قاسم بن حسوية بن يوسف بن حجاج المقرى

تو جس سند سے ساری کتاب مروی ہے اس سند کا ہی بیرحال ہے کہ اس میں تین مجہول راوی ہیں تو پھرایسے امام پر ان کی جرح کا کیا اعتبار رہ گیا۔

# سندنبر13

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن عثمان بن ابی شیبہ نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن عثمان بن ابی شیبہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابو عامر عبد اللہ بن براد اشعری نے کہا سنا میں نے عبد اللہ بن اور دو آدی آپ سے میں نے ابو حقیقہ سے اور وہ کھڑے ہوئے تھے اپنی منزل پر اور دو آدی آپ سے میں نے ابو حقیقہ سے اور وہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ دونوں کو کہدر ہے تھے کہ اس پر اسلطان) پر خروج کے لیے سوال کر رہے تھے اور وہ دونوں کو کہدر ہے تھے کہ اس پر خروج کرو۔ (عقیلی کتاب الضعفا الکبیر، ص 282/4)

اس كاجواب

یہ ہے کہ بیسند بھی مجروح ہے،اس میں محمد بن عثان بن ابی شیبہ راوی سخت ضعیف ہے ۔عبداللہ بن احمد بن حنبل نے کہا بیر راوی جھوٹا ہے،ابن خراش نے کہا بیہ حدیثیں گھڑتا تھا۔ (اسان الممیز ان من 28015، کتاب الفعظ اولا بن الجوزی من 815/3) واضح ہو گیا کہ بیسند بھی انتہائی مخدوش اور مجروح بجرح مفسر ہے جو کہ کسی طرح بھی قابل اعتاد نہیں ہے۔

### **923139319528 => M Awais Sultan**

جواب:

یسند بھی بجرح مفسر مجروح ہے اس کی سند میں محمد بن بشار العبد بن بندار کوفلاس نے کہا (المغنى في الضعفاء للذهبي صه 270/2) بدراوی كذاب بے يعنی جھوٹا ہے۔ اں ذکورہ سند کا ابطال بھی واضح ہو گیا تو امام پر کئی گی جرح بھی خود بخو د باطل ہوگی۔

عقلی نے کہابیان کیا ہم سے ذکریا بن کی نے کہابیان کیا ہم سے محمد بن شی نے کہا میں نے بھی نہیں سنا کہ عبدالرحمٰن نے بھی بھی ابوطنیفہ ہے کوئی روایت بیان کی ہو۔ (المغنى في الصنعصا الكبير، ص 282/4)

الكاجواب

یہ ہے کہ بیسند بھی مجروح ہے اس کی سند میں محمد بن مثنی سخت ضعیف ہے تهذيب التهذيب اورميزان مي على وكأن في عقله شئى وكأن يغير في كتأبه (تهذيب التعذيب، ص 272/5،ميزان الاعتدال، ص 24/4) کهاس کی عقل میں پھے خرائی تھی اور بیا بنی کتاب میں تبدیلی کردیتا تھا۔ پس واضح ہو گیا كهيسندنجى قابل اعمادنبين بيتوامام يركيا كيااعتراض بهى غلط ثابت ہوگيا۔

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محد بن عیسیٰ نے کہا ہم سے صالح نے کہا بان کیا ہم سے علی بن مدین نے کہا سنا میں نے یکی بن سعید سے وہ کہتے تھے کہ

توبكرامام صاحب نے فرمايا ميں الله كآ كے برايك كفرے توبكرتا مول يس انہوں نے امام صاحب کوچھوڑ دیا جب امام صاحب واپس ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ اس ﷺ نے تو کفرے تو بہ کی ہے جس ہاس کی مرادوہ عقیدہ ہے جس پرتم ہوپس انہوں نے امام صاحب کووالی بلایا اورائے سردار نے کہا اے شیخ تو نے تو کفر سے توب کی جس ے تیری مراد وہ عقیدہ ہے جس پر ہم ہیں امام ابوحنیفہ نے فرمایا کیا تو گمان ہے کہتا ہے یاعلم سے اس نے کہا بلکہ گمان سے پس امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماحا ہے کہ بعض گمان گناہ ہیں اور بیہ تیرا گناہ ہے اور تیرے نز دیک ہرایک گناہ کفر ہے لبذاا بے كفر بوب كراس نے كہاا بي تو نونے سے كہا ميں كفر سے تائب مول ال بھی کفرے تو بہرامام ابوحنیفہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہرایک کفرے تو بہرتا مول پس انہوں نے امام صاحب کوچھوڑ دیاء اس وجہ سے امام صاحب کے وشمنوں نے کہا کہ ابوحنیفہ دو دفعہ کفر نے تو بہ کرائے گئے ہیں انہوں نے لوگوں کو دھوکا دیا ہے حالاتكماس سان كى مراد صرف خوارج كاتوبركروانا بـ

(منا قب ابوحنيفه، ص 177 ، بحواله الاقوال الصحيحة في جواب الجرح على ابي حنيفه رضى الله عنه)

عقیلی علیه الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ذکریا بن یجی الحلوانی نے کہا ا میں نے محمد بن بشار العبد بن بندارے وہ کہتے تھے کہ عبدالرحمٰن بن مہدی جب ابوصفید کا ذکر کرتے تو کہتے تھے کہ ابوصفیفہ اور حق کے درمیان حجاب ہے۔ (عقيلى ضعفآ الكبير، ص 282/4)

### Madina Liabrary Group on Whatsan

نہیں تی اور ہم نے ابوحنیفہ کے اکثر اقوال اپنا لیے ہیں۔

(تاريخ بغداد ،ص 345/13)

امام علامداین جمر کی علیدالرحمد الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں۔ يكى بن سعيد قطان عليه الرحمه في فرمايا كدمين في جب امام ابوصنيفه كود يكها توسمجها كه بيفدات ورف والاحض إيك رات صرف اى آبيكريمكو يرصح رباور

بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر اوس جب الهكم التأثر يرينج تواككو باربار پڑھے رہے يہاں تك كم مح مولى \_ (الخيرات الحسان الصل 15) ندكوره بالاسطور سے بیر بات واضح ہوگئی كدامام يحیٰ بن سعيد قطان عليه الرحمه حضرت امام ابوصنیفه علید الرحمد کے مداحین میں سے بیں اور آپ کومعمد لاکق احتجاج جانے والے ہیں اور آپ کی طرف جرح کی نبیت محض حاسدین کا اورضعیف راویوں کا كارتامه ب\_ (وللداعلم بالصواب)

# سندنمبر 18

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم فضل بن عبداللہ نے کہابیان کیا ہم سے محد بنالی خالد المصیصی نے کہاسنامیں نے وکیج بن جراح سے ان سے ابو عنیفہ کے متعلق سوال کیا گیاتوانہوں نے کہا کان صرحنا یوی السیف ،مرجی تصاور (سلطان) كفلاف خروج كوجائز بمجهة تقيه

میرے پاس ابوصنیفہ گزرے اور میں اس وقت کوفہ کے باز ار میں تھا پس مجھ کو کہا نیس القياس هذا ابو حنيفة قلم اسأله عن شئى قال يحيى وكان جاسى بالكوفة فما قربت، ولا سالته عن شئي قيل ليحي كيف كأن حديثه ؟قال لحريكن صاحب (عقيلى ضعفا ءالكبير، ص 283/4) الحديث

#### اس كاجواب

یہ ہے کدامام بچی بن سعید قطان علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں دیکھیے امام ابن عبد البرعلید الرحمد کی الانتقاء م 229-193 برامام کے مداحین کی فہرست ہے جن میں حضرت امام یحیٰ بن سعید قطان بھی ہیں۔

بكدامام يجي بن سعيدتو حضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمه كومسكم امام معتند اورابيا قابل وثوق جانة تھ كەخودىھى جب فتوى دية تھے تو حضرت امام ابوصنيفه عليه الرحمك قول رِفتوى دية تھ امام ذہبی عليه الرحمه تذكرة الحفاظ ص 224/1 رِفرماتے بي كل بن سعيد كان يفتى بقول الى حديفة كه يحي بن سعيدامام ابو حنيفه كول يرفقوى ديت تھے۔ ندكوره بالاسطور سے واضح موگيا كه يجيٰ بن سعيد كا امام ابوحنيفه براعتر اض عل كرنا يرسب ضعف اورنا قابل اعما وراويول كاكارنامه ب، امام ابوحنيفه عليدالرحمة کی نظر میں قابل اعتاد اور لائق استناد نه ہوئے تو پھر آپ حضرت امام ابو حنیفہ کے **ول** رفتوی کیوں دیتے۔

خطیب بغدادی علیه الرحمه نے بھی یا قول نقل کیا که امام یحیٰ بن سعید القطال علیدالرحمد فرماتے بیں کہ اللہ کی متم ہم نے امام ابو حنیفہ کی رائے سے بہتر رائے کی گا

**Madina Liabrary Group on Whatsapp (92**3139319528 => M Awais Sultan

الكاجواب

نذکورہ سند میں وکیع بن جراح کی زبان ہے امام اعظم رضی اللہ عنہ برم جی ہونے کا الزام لگایا گیاہے، جب کہ آپ آئندہ سطور سے دیکھیں گے کہ وکیع بن جراح آ

حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بڑے زبردست حمایتی اور مداح تھے بیصرف وکیج بن

جراح پر بہتان ہے جو کہ مجروح ضعیف راوی نے ان پراگایا ہے، پہلے سند کا حال ملاحظہ

کریں،اس کی سند میں واقع راوی فضل بن عبداللہ بن مسعودایشکری الھر وی ہے۔

ابن حبان نے کہا 'لا يجوز الاحتجاج به بحال (ميزان الاعتدال، ص 353/3)

اس کے ساتھ کی حال میں بھی دلیل پکڑنا جائز نہیں ہے۔

ية و تقاسند كا حال جن كا باطل ہونا آپ ديكھ ڪئے ہيں اب ملاحظہ فرمائيں كہ وكيع بن

جراح امام صاحب عليه الرحمدك كيے مداح تھے۔

جناب وكيع بن جراح حضرت امام اعظم رضى الله عنه كے مداح تھے

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ ابن کرامہ سے روایت کی ہے کہ ہم ایک دان

جناب وكيع كى مجلس ميں حاضر تھے كہ ايك آ دى نے كہاا ہے ابوحنيفه عليه الرحمہ نے فلال مسكديس خطاك بوتوجناب امام وكيع عليه الرحمد في فرمايا بدكيسي موسكتا ب كداما الا

حنیفہ نے فلال مسکے میں خطاکی ہے جب کہ امام ابو یوسف اور امام زفر جیسے صاحب

قیاس سیج اور یخی بن زائدہ جفص بن غیاث،حبان ،اورمندل جیسے حدیث کے حافظ

اور قاسم بن معن جیسے لغت اور عربی میں مہارت رکھنے والے اور داؤد طائی اور فضیل

بن عیاض علیهم الرحمہ جیسے زاہر متقی ان کی موجود گی میں اگروہ خطا کرتے تو وہ ان کوراا

**|23139319528 => M Awais Sultan** 

صواب كي طرف كيمردية\_(تاريخ بغداد، ص 247/14)

ای روایت کوامام ابوالمؤیدخوارزی علیه الرحمه نے جامع المسانید جلداول ص33 برنقل فرمایا ہے اور آخر میں بدالفاظ بھی نقل فرمائے کہ پھرامام وکیع نے فرمایا کہ جو خص امام ابوحنیفہ کے بارے میں ہے کہتا ہے وہ جانوروں کی مانندہے یا ان سے بھی زیادہ گیا گزرا۔ مذرکورہ روایت سے بیہ بات روز روش کی طرح واضح ہے کہ حضرت امام وكيع عليه الرحمه كوحضرت امام اعظم ابوحنيفه عليه الرحمه ربكمل اعتماد تقااورآپ كعلم کی تعریف کرتے تھے جیسا کہ مذکورہ بالا روایت میں مذکور ہے۔

#### دوسرى روايت

امام صدر الائمة موفق بن احمد كلي عليه الرحمه ايني كتاب مناقب امام اعظم ابوحنيفه مين فرماتے ہیں ملیج بن وکیج اپنے والد کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ سے بره كرعبادت كزارد يكها ب\_ (مناقب امام اعظم مترجم ، ص 367)

### تيسرى روايت

الم صدرالائم موفق بن احد كى عليه الرحمه بى بيان فرمات بي كه جناب وكيع بن جراح علیدالرحمه فرماتے ہیں کہ میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں مجھے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عند كے فيلے بھارى نظرآئے۔(منا قب امام اعظم مترجم، ص 367)

### امام ذهبی علیه الرحمه فرماتے ہیں

امام ذہبی علیہ الرحمداین كتاب تذكرة الحفاظ ميں امام وكيع كر جمد ميں فرماتے ميں

#### Madina Liabrary Group on Whatsap

علامدامام ابن عبدالبرعلبدالرحمه

ابی کتاب الانتقا میں فرماتے ہیں کہ وہ علماء جنہوں نے امام اعظم الوصنیفہ رحمہ اللہ کی تعریف کی ہے پھر 67 علماء ومحد ثین گرامی کے اسماء درج فرمائے اور ان میں حضرت امام وکیج بن جراح کا نام بھی شامل ہے۔ (الانتقا دلا بن عبد البرع 193) تو قار کین محترم پھر یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ حضرت امام وکیج علیہ الرحمہ ہرگز حضرت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف نہ تھے نہ ہی آپ پرطعن کرنے والے تھے بلکہ آپ تو حضرت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے ذیر دست مداح تھے جیسا کہ فدکورہ بالاحوالہ جات سے روز روشن کی طرح عیاں ہے۔

# سندنمبر19

امام عقیلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن ابوب نے کہا بیان
کیا ہم سے محمد بن عبد اللہ بن نمیر نے کہا کہ میں نے سنا اپنے باپ سے کہا نہوں نے کہا
میں نے لوگوں کو پایا جو (امام) ابو حذیفہ سے حدیث نہیں لکھتے تھے تو پھر ان کی رائے
کی ہوگی۔
(ضعفاً الکبیر عقیلی م 283/4)

#### اسكاجواب

یہ ہے کہ یہ بات بھی بالکل خلاف واقعہ ہے اور حقیقت کے منافی ہے بلکہ بیت الکل خلاف واقعہ ہے اور حقیقت کے منافی ہے بلکہ بیت اللہ علیہ اللہ دمجد ثین حضرت امام ابو حقیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر وہیں پھریہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو عبداللہ بن نمیر نے کہی ہے کہ میں نے پچھلوگوں کو پایا ہے جو کہ ابو حقیفہ سے حدیث نہیں کھتے تھے ،عبداللہ بن نمیر علیہ الرحمہ نے ان کے نام درج نہیں

، ویفتی بقول الی حدیفة "که امام و کبع علیه الرحمه امام اعظم علیه الرحمه کے قول پر فتوی دیتے تھے۔ (تذکرة الحفاظ م 224/1)

دیکھا آپ نے کہ امام وکیج علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے کتے زبردست معتقد تضحی کہ فتوی بھی حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے قول پر دیتے تھے، تو اگر امام وکیج علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف ہوتے تو آپ کے قول پر فتوی کیوں دیتے۔ (فاہم و تدبو ولا تکن من المه تعصبین)

حضرت امام حافظ الدين كردري عليه الرحمه

اپنی کتاب مقام امام اعظم میں فرماتے ہیں، جناب علی بن حکیم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیں نے وکیج سے سناوہ کہدرہ مے لوگوتم حدیث کو یاد کرتے ہو گراس کے اسرار و معانی سے واقفیت حاصل نہیں کرتے اور اس طرح تم سب پچھ جانے ہوئے بھی بخررہ ہے ہو،اس طرح تمہاری عمر ضائع ہوتی ہے اور دین سے بھی ناواقفیت رہتی ہے میں دلی آرز ورکھتا ہوں کہ کاش بچھے امام اعظم علیہ الرحمہ کے علم کا دسوال حصہ بی مل جاتا۔ (مقامات امام اعظم ص 199)

# جناب ابو ايوسف الصفار

جناب ابو یوسف الصفار نے فرمایا کہ ہم امام وکیج کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کدامام ابوحنیفدرضی اللہ عند نے ایک حدیث سنائی جب اس کی وضاحت فرمائی تو بہت سے علم سامنے آئے۔ (مقامات امام اعظم م ص 199)

#### **1<del>23139319528 => M Awais Sultan</del>**

بن یعلی سلم رازی ، خارجه بن مصعب ،عبدالمجید بن ابی رواد ،علی بن مسحر ،محمد بن بشر عبدی ،عبدالرزاق ،محمد بن حسن شیبانی ،مصعب بن مقدام ، پیمی بن میان ،ابوعصمه نوح بن ابی مریم ،ابوعبدالرحن مقری ،ابونیم ،ابوعاصم اورکنی لوگ -

(تهذيب التهذيب، ص 629/5)

فذكوره بالاسطور سے بیہ بات واضح ہوگئ كەعبدالله بن نمير نے جو بات كى ہے كہ لوگ امام ابوطنيفه سے روايت نہيں كرتے تھے بيہ بات خلاف حقیقت ہے امام ذھى عليه . الرحمہ اور امام ابن حجر عسقلانی عليہ الرحمہ كے ارشاد سے واضح ہے كہ كثير محد ثين امام اعظم ابوطنيفه رحمة الله عليہ سے روايت كرنے والے ہیں۔

محدث فقيدامام حضرت جلال الدين سيوطى عليه الرحمه

ا پی تصنیف تبیض الصحفہ کے صفحہ نمبر 64 سے لے کر 93 تک ان محدثین گرامی کے اساء درج کیے ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے، 95 محدثین درج فرمائے ہیں۔

روز روش کی طرح واضح ہوگیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیٹر محدثین فقہا گرامی روایت کرنے والے ہیں اورعبداللہ بن نمیر کی بات خلاف واقعہ ہے۔

# سندنمبر 20

امام عقیلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے محمد بن سعد شاشی نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن سعد شاشی نے کہا بیان کیا ہم سے شیبانی نے کہا جناب ایوب سختیانی جب ایسی حدیث سفتے جوانہیں پہند ہوتی ،تو کہتے ہی کس سے روایت ہے،تو

کے ہیں وہ کون لوگ تھے کیے تھے کس پایہ کے تھے کوئی معلوم نہیں ،اگر نام درج ہوتے کہ وہ فلال فلال محدثین ہیں تو تامعلوم کہ وہ فلال فلال محدثین ہیں تو تامعلوم افراد کا ذکر ہے تو پھراس کا کیااعتبار ہے۔ بلاشبہ بیروایت بھی خطا پر بنی ہے اور حقیقت کے خلاف ہے۔

حضرت امام ذهمي عليه الرحمه جوكةن رجال كيمسلمه امام بي

وہ تذکرۃ الحفاظ میں حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ثا گرد ہیاں کرتے ہوئے فرماتے ہیں زفر بن صزیل ، داؤد طائی ، قاضی ابو یوسف ، محمہ بن حسن اسد بن عمرو، حسن بن زیاد لولؤی ، نوح الجامع ، ابو طبع بلخی اور کئی لوگ بیدہ ہیں جنہوں نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ سے (خاص) طور پر فقہ حاصل کی ہے۔

اوروہ حضرات جنہوں نے امام سے خاص طور پر حدیث روایت کی ہے وہ ہیں وکیع ، یزید بن ہارون ، سعد بن صلت ، ابو عاصم ، عبدالرزاق ، عبیداللہ بن موی ، ابو عصم ، عبدالرزاق ، عبیداللہ بن موی ، ابو عیم ، ابوعبدالرحمٰن مقری اور بشر (تذکرة الحفاظ ، ص 127/1)

امام علامه حافظ ابن حجرعسقلاني عليه الرحمه

ا پٹی کتاب تھذیب التھذیب میں حضرت امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ

بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ،آپ نے جن سے روایت کی ہے پھر ان کے اساء

گرامی درج فرمائے اس کے بعد فرماتے ہیں وعنہ یعنی آپ سے روایت کرنے والے

لوگ پھران کے اساء گرامی بیان فرماتے وہ یہ ہیں ،آپ کے بیٹے جناب جماو ،ابر اہیم

بن طھمان ، جزۃ بن حبیب زیات ، زفر بن ھزیل ، ابو یوسف قاضی ، ابو یکی ، بکل ، حکام

**23139319528 => M Awais Sultan** 

ے جن مداحین کا ذکر کیا گیا ہے ان میں محدث امام الوب شخستیانی علیہ الرحمہ کا بھی ذکر کیا ہے۔

# سندنمبر 21

امام عقیلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ نے خبر دی مجھ کو میر سے باپ نے کہا بیان کیا ہم سے اوزاعی نے ،کہا پوچھا گیا اوزاعی سے امام ابوصنیفہ کے متعلق تو کہا کہ اوزاعی نے نہیں سنا ابوصنیفہ سے ،اوراوزاعی نے ابوصنیفہ پرطعن کیا۔ (ضعفا کمبیر عقیلی ،ص 283/4)

#### الكاجواب

یہ ہے کہ فدکورہ بالاسند بھی مجروح ہاں لیے نا قابل اعتبار ہے،اس کی سندھیں واقع مسکین ہے، یہ مسکین بن کبیر ہے،اس کے متعلق تھذیب التھذیب میں ہے۔فی حدیثه خطاء کداس کی حدیث میں غلطی ہوتی ہے،ابن جرنے کہا میں کہتا ہوں قال اب واحد العاکم له منا کیر کثیرہ ،کدامام حاکم نے فرمایا کداس کی روایت میں کثیر منا کیر بیں،اورابواجمہ نے الکنی میں فرمایا کہ "کسان کثیب والو هد والخطاء" کہ بیرراوی بہت زیادہ وہمی اور خطاکر نے والا ہے۔

(تهذيب التهذيب، ص 423/5)

ندکورہ بالاسطور سے سند کا بطلان واضح ہے تو پھر اس کی نسبت بھی امام اوزاعی علیہ الرحمہ کی طرف غلط ثابت ہوگئی ۔ امام محدث فقیہ حافظ الدین کروری علیہ الرحمہ اپنی کتاب مقامات امام اعظم میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی امام

- Madina Liabrary Group on Whatsapp

اگر کہاجا تا کہ ابوحنیفہ سے روایت ہے تو کہتے کہ اس کوچھوڑ دو۔ (ضعفا ّء کبیر عقبلی ، ص 283/4)

#### الكاجواب

یہ ہے کہ سند نمبر 19 میں جو بات مذکور تھی تقریبا وہی یہاں سے ملتی جلتی
بات ہے اس کا بطلان اس سے پہلے سند میں واضح ہو چکا ہے، پھر اس کی سند بھی
مجروح بجرح مفسر ہے اس لیے نا قابل قبول ہے۔ اس کی سند میں ایک مجروح راوی
یکی بن کشر ابونضر ہے۔ امام ابن معین نے کہا یہ ضعیف ہے، عمرو بن علی نے کہا کشیسو
المخلط والوہ حد ہے، امام ابوحاتم نے کہا اس کی حدیث ضعیف ہے۔ امام ابوزرعہ امام
وراقطنی نے کہا ضعیف ہے۔ خود عقیلی نے کہا مئکر الحدیث ہے۔ ابن حبان نے کہا
شقات سے ایسی با تعیں روایت کرنا ہے جو ان کی روایت میں نہیں تھیں ، اس کے ساتھ
ورلیل پکڑنا جا تر نہیں ہے۔ ساجی نے کہا متروک الحدیث ہے۔

(تهذيب التهذيب،ص 170/6)

واضح ہوگیا کہ فدکورہ بالاسند بھی انتہائی مجروح ہے تو پھریہی کہنا اقرب الی الصواب ہے کہ خطا کارراوی نے حضرت امام ایوب شخستیانی علیہ الرحمہ کی طرف غلط بات منسوب کر کے آپ کوامام اعظم ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے خالفین میں شامل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے ہیں حضرت امام ایوب شخستیانی علیہ الرحمہ اس سے بری ہیں ، بلکہ آپ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مداحین میں سے ہے۔امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء کے صفحہ نمبر 193 پرامام صاحب علیہ الرحمہ عبدالبرعلیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء کے صفحہ نمبر 193 پرامام صاحب علیہ الرحمہ

#### **923139319528 => M Awais Sultan**

# سندنم 22

امام عقیلی علیه الرحمه نے فرمایا که بیان کیا جم سے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان كيابم ع محربن حل بن عسر في كهابيان كيابم سابوصالح فراء في كهاسامين نے ابواسحاق فزاری ہے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ مرجی تھے اور خلیفہ وقت کے خلاف فروج كوجائز جمحة تقير (ضعفاً كبير عقيلي م 283/4)

اسكاجواب

اس كاجوابيب كريسند بعى ضعيف إلى الينا قابل احتجاج إلى كى سند ميں واقع راوى ابواسحاق فزارى يرجرح موجود ب\_ابن سعدنے كہا تقد فاضل ہے لیکن اس کی حدیث میں بہت زیادہ علطی ہوتی ہے۔ (تھذیب التھذیب م 99/1) كثير الخطامونا يرجرح مفسر بالبذابيسند بهي قابل احتجاج نهيل-

ارجآء پر گفتگوانشاء الله تعالی کتاب کے آخر میں مفصل ہوگ۔

اماعقیلی نے کہا کہ بیان کیا جھ سے احمد بن اصرم مدنی نے کہا بیان کیا ہم ے محرین ہارون نے کہا بیان کیا ہم سے ابوصالح فراء نے انہوں نے بوسف بن اسباط سے انہوں نے کہا کہ ابوحنیفہ مرجئ تھے اور خلیفہ وقت کے خلاف خروج کو جائز جانة تصاور غير فطرت بربيدا موئي بين - (ضعفا كبير عقيلي على 283/4)

اوزاعی علیہ الرحمہ سے ایک ملاقات کا ذکر کرتے ہیں جس کے آخر میں امام اوزاعی ے پیکلمات منقول ہیں کہ وہ ( یعنی ابو حنیفہ )علم کا سمندر ہے میں ان کی عقل و بصیرت پررشک کرتا ہوں سابقہ باتوں سے استغفار کرتا ہوں میں آپ کے خلاف الزامات پر بدخن تھا مگر لوگوں کے الزامات غلط ثابت ہوئے ۔ (مقامات امام اعظم مترجم ، ص112 ، منا قب امام اعظم ازموفق الدين كلى عليه الرحمه ، ص 319)

خطیب بغدادی نے بھی میواقعہ بالفاظ متقاربہ تاریخ بغداد میں بیان کیا ہے ،جس كة خريس امام اوزاعى عليه الرحمه في حضرت عبد الله بن مبارك كوييفر مايا" هذا نبيل من المشأنخ اذهب فاستكثر منه "بد (ابوحنيفه)مشائخ مين عده فيس بي جاؤان علم عاصل كرو- (تاريخ بغداد، ص 338/13)

امام المحد ثين عاشق رسول شيخ الاسلام والمسلمين حضرت امام جلال الدين سيوطى عليه الرحمه افي تصنيف تبيض الصحيفه كصفح نمبر 118 رفر مات بين كراساعيل بن عیاش نے کہامیں نے امام اوز اعی اور عمری سے سناوہ دونوں فرماتے تھے کہ ابسو حنيفه اعلم الناس بمعضلات المسائل "امام اعظم الوحنيفدرجمة الله عليه شكل اورد قیق مسائل کوسب لوگوں سے زیادہ جاننے والے ہیں ، تو قار نمین محترم پر بیدواضح ہوگیا ہوگا کہ امام اوز اعی علیدالرحمدامام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ کے مداحین سے ہیں اگر كوئى غلط فبنى انبيس تقى بھى تو وہ بھى بعد ميں دور ہوگئ \_الحمد للداور سند كاضعف تو آپ يلى ما حظار يكي بي-

### **Madina Liabrary Group on Whatsapp 4923139319528 => M Awais Sultan**

آپ کے بیٹے کو کتاب دے دی اور اس نے اپنے باپ کو کتاب دے دی تو ابو حنیفہ نے اس کومیر کی کتاب سے بروایت حماد بیان کر دیا۔ دنہ جس عقبلہ جسے معمودہ 2000 ک

(ضعفاً ء كبير عقيلي عن 4/48-283)

اسكاجواب

اس کا جواب مدے کہ بیسند بھی مجروح ہاس لیے درجہ احتجاج سے ساقط ہے، اس سند میں محمد بن حمید ہے جو کہ ابوعبد اللہ رازی ہے بیر اوی انتہائی سخت مجروح ہے، ملاحظ فرما کیں۔

قال يعقوب بن شيبة ،كثير المناكير، وقال البخاس في حديثه نظر قال النسائي ليس بثقة ،قال الجورجاني س دى المذهب غير ثقة ،عن ابي زم عة ،كان يكذب فاجمعوا على انه ضعيف في الحديث جدا

یعقوب بن شیبہ نے کہا بکشرت منکر روایات بیان کرتا ہے، امام بخاری نے فرمایا کہ اس حدیث میں نظر ہے، امام نسائی نے فرمایا یہ نقتی ہیں ہے، جوز جانی نے کہا یہ دوی مذہب والا اور غیر ثقہ ہے، امام ابوز رعہ نے کہا یہ جھوٹا ہے، پس انہوں نے اس بات پر اتفاق کرلیا کہ بیر داوی محمد بن حمید انتہائی شعیف ہے۔

(تهذيب التحذيب، ص 85/5)

ندکورہ بالاسطور سے سند کا مجروح ہونا اور نا قابل احتجاج ہونا بالکل ظاہر ہے تو امام پرلگایا گیا الزام بھی یقینا غلط ہے۔حضرت امام اعظم ابوحنیف رضی اللہ عند کوکسی اور سے امام حماد کی کتاب ما تکنے کی کیا ضرورت تھی جب کہ آپ تو اپنے استاذ محترم

اسكاجواب

یہ ہے کہ بیسند بھی انتہائی ضعیف مجروح ہاس لیے لائق التفات نہیں اس کی سند میں یوسف بن اسباط ہے ، انتہائی ضعیف ہے ، ملاحظہ کریں ، حافظ ابن مجر عسقلانی علیہ الرحمہ لسان المیز ان میں فرماتے ہیں۔

قال ابو حاتم لا يحتج به

امام ابوحاتم نے فرمایااس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے

قال البخاسى كان قددفن كتبه

امام بخاری نے فرمایا کراس کی کتابیں ضائع ہوگئ تھیں

قال ابن عدى فيخلط بما اخطاء

بدروایت میں غلطی کرتا ہے اور کئی باراس نے خطاکی ہے

(لسان الميز ان،ص 31716)

واضح ہوگیا کہ بیراوی لا بحتج به فیغلط ،بنا اخطاء ہے،لہذالائق استدلال نہیں ،تو پھر حفرت امام اعظم رضی اللہ عنہ پر کی گئی جرح بھی باطل ہے۔

24

امام عقیلی علیه الرحمہ نے فر مایا، بیان کیا ہم سے محد بن عیسیٰ نے کہا بیان کیا ہم سے الراہیم بن سعد نے کہا بیان کیا ہم سے محد بن حمد بن سعد نے کہا بیان کیا ہم سے محد بن حمد بن جابر نے کہا کہ میرے پاس ابو صنیفہ آئے اور مجھ سے حماد کی کتاب مانگی تو میں نے میں شان کو کتاب نہ دی پھر آپ کے بیٹے نے مجھ سے کتاب مانگی تو میں نے

**Madina Liabrary Group on Whatsapp** 

**923139319528 => M Awais Sultan** 

اورامام الحدیث والفقه والاصول سیدی جلال الدین سیوطی علیه الرحمه نے تبیض الصحیفه کے صفح نمبر 79 پرامام ابوقیم فضل بن دکین علیه الرحمه کو حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کے شاگردول میں شار کیا ہے۔ حافظ الدین علامه ابن حجر عسقلانی علیه الرحمه تھذیب التھذیب التھ خدیب میں حضرت امام الائمہ سراج امت امام ابوحنیفه رضی الله عنه کے ترجمہ میں پہلے آپ کے اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں، بعد چند سطور امام ابوقیم کا یجی قول ذکر کرتے ہیں، بعد چند سطور امام ابوقیم کا یجی قول ذکر کرتے ہیں، بعد چند سطور امام ابوقیم کا یجی قول ذکر کرتے ہیں، بعد چند سطور امام ابوقیم کا یجی قول ذکر کرتے ہیں الله عنه کے بارے میں فرمایا:

كأن ابو حنيفة صاحب غوص في المسائل

كدامام اعظم الوحنيف رضى الله عنه دقيق مسائل مين خوب غور وفكر كرنے والے تھے ويكھيے تھذيب التھذيب من 630/5

ندکورہ بالاسطورے واضح ہوکہ ابولیم فضل بن دکین علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے ہیں ،اور آپ کے شاگر دہیں وہ الیی بات آپ کے متعلق کیے کہ سکتے ہیں۔

سندمين مذكورراوي بيثم بن خالد كالرجمه مجھےان كتب مين نبيس ملا\_

ته ذيب التهذيب ، تقريب التهذيب ، ميزان الاعتدال ، تذكرة الحفاظ ، كأصل ابن عدى ، ثقات ابن حبأن ، كتأب المبحرو حين ابن حبأن ، ثقات المعجم ، كتأب المبحرة صغير للبخاسى ، كتأب المعجم ، كتأب المضعفاً ، للبخاسى ، تأمريخ بغداد ، لسأن الميزان ، تذكرة الموضوعات الفيرست ابن نديم كتأب الكنى والاسماء ، المدخل الى الصحيح وغيرة

حضرت امام حماد علیه الرحمه کی خدمت میں اٹھارہ سال تک رہے حتی کہ ان کا وصال ہو گیا۔

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں صالح بن احمد بن عبداللہ المحلی ہے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا۔۔۔کہ ام اعظم الا صنیفہ رضی اللہ عند نے فرمایا ، کہ میں اپنے استاد حضرت حماد کے پاس اٹھارہ سال تک رہا حتیٰ کہ ان کا وصال ہوگیا۔ (تاریخ بغداد، ص 333/13)

پس واضح ہوگیا کہ ضعیف مجروح نا قابل اعتبار راوی نے محمد بن جاہر کے ذریعے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک غلط بات منسوب کی ہے ،جس کا بطلان واضح ہو چکا ہے۔

## سندنمبر 25

اماع علی علیه الرحمہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے ہیٹم بن خالد نے کہا سنا میں نے احمد بن عثان بن حکیم سے وہ کہتے تھے کہ ہم الا نے احمد بن عثان بن حکیم سے وہ کہتے تھے کہ ہم الا صنیفہ سے صرف اس لیے (حدیث) سنتے ہیں تا کہ وہ خوش ہوجا کیں۔

(ضعفا یکیر عقیلی م 284/4)

### اس كاجواب

اس کا جواب میہ کہ میدامام ابولغیم جو کہ فضل بن دکین میں ان پر محض افترا ہے۔ امام ابولغیم فضل بن دکین علیہ الرحمہ تو حضرت امام اعظم ابوحنفیہ رضی اللہ عنہ کے مداح بیں، دیکھیے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الافتقام 193 تا 229 پر

### Madina Liabrary Group on Whatsapp

# سندنمبر 27

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا بیان کیا ہم سے حاتم بن منصور نے کہا بیان کیا ہم سے حمیدی نے کہا بیان کیا ہم سے حمیدی نے کہا سامیں نے سفیان سے وہ کہتے تھے کہ میں رقبہ بن مصقل کے پاس بیٹا تھا اس نے کچھلوگوں کو دیکھا جو بیٹھے تھے کہاتم کہاں ہے آئے ہوتو انہوں نے کہا ابو حنیفہ کے پاس سے کہا کہ وہ لیخی ابو حنیفہ لوگوں کو اپنی رائے پر پختہ کرتا ہے اور جب وہ اپنے گھروں کو اپنے ہیں تو بغیر فقہ کے لوٹے ہیں۔

(عقيلى ضعفاً الكبير عن 284/4)

الكاجواب

یہ ہے کہ اس کی سند میں واقع حمیدی ہیں جن کا تعصب حنفیہ کے ساتھ مشہور ہے، اور تعصب کی بنا پر جرح کی گئی جرح قبول نہیں ہوتی ،اس کی سند میں واقع حاتم بن منصور کا ترجمہ ، جو کتب الاساء الرجال میرے پاس ہیں ان میں سے کسی میں بھی نہیں ملا۔

رقبہ بن مصقل نے میہ بات خلاف واقع کہی ہے اور بغیر دلیل کے کہی ہے جو
کہ قابل قبول نہیں اس کی سند میں سفیان ہیں جو کہ حضرت امام الائمہ امام اعظم ابوحنیفہ
رفنی اللہ عنہ کے زبر دست مداح ہیں ، دیکھیے اس کتاب میں ابن عدی کی سند نمبر 1 کے
تحت کہ جنا ب سفیان امام اعظم رضی اللہ عنہ کی کس طرح تحریف میں رطب اللمان
دہتے تھے ، اور کتے آپ کے قائل تھے ۔ اور پھر رقبہ بن مصقل کا میہ کہنا کہ امام ابوحنیفہ
الن کواپئی رائے پر پختہ کرتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھنے والے بغیر فقد کے بی اپ

(ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب) اور امام ابونعیم علیہ الرحمہ کا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین میں ہونا واضح ہے۔

# سندنمبر26

امام عقیلی علیه الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن علی نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن علی نے کہا بیان کیا ہم سے الوحماد حسین بن حریث نے کہا بیان کیا ہم سے فضل بن موی نے کہا کہ الوحنیفہ ابوالعطو ف سے روایت کرتے تھے حالا نکہ اس سے روایت نہیں کی جاتی تھی کہا کہ گمان کیا حماد نے فضل نے کہا کہ محدثین اس ابی العطوف کوکٹیر الکذب خیال کرتے ہیں۔

(ضعفا عبیر عقیلی م 284/4)

الكاجواب

یہ ہے کہ اس کی سند مجروح ہے سند میں واقع راوی فضل بن موی اگر چہ اللہ ہے، تا ہم امام احمد بن عنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس فضل بن موی نے منکر روایات بیان کی ہیں۔

(تھذیب التھذیب، ص 499/4)

پھراس میں ہے کہ جماد نے گمان کیا ،کیا کسی کے صرف گمان ہے ایسے
مسائل ثابت ہوجاتے ہیں؟ پھر فضل بن مویٰ نے بھی بہی کہا ہے کہ انہوں نے اللہ
راوی انی العطوف کو کثیر اللذب گمان کیا ہے ،وہ کون تھے کیے لوگ کیا وہ خود اس با پہ
کے تھے کہ ان کے ارشادات ہے کسی کے حق میں جرح ثابت ہو سکے ، جب بیسب
کے تھے کہ ان کے ارشادات ہے کسی کے حق میں جرح ثابت ہو سکے ، جب بیسب
کچھ یہاں نہ کورنہیں ہے تو پھرروایت لائق احتجاج بھی ہیں ہے ، جبکہ سند میں فضل من
مویٰ بھی ہے جو کہ محرروایات بیان کرتا ہے۔

+923139319528 => M Awais Sultan

صار العلم من الله تعالى الى محمد علي ثم صار الى اصحابه ثم صأس الى التابعين ثم صام الى ابى حنيفة واصحابه فمن شآء فليرض ومن شآء فليسخط \_ (تأمريخ بغداد،ص236/13)

الله تعالى كى طرف سے علم جناب محمد رسول الله تا الله او اور جناب محمد رسول الله تَاليَّيْنِ السي علم آپ كے مقدس اصحاب كوملا اور آپ كے اصحاب علم تا بعين کوملا اور تا بعین میں سے علم جناب ابوحنیفہ کوملا ہے جس کا ول جا ہے تاراض ہوجس کا ول جاہے خوش ہو۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ روح بن عبادہ سے روایت کی ہے كميں جناب ابن جريح كے ياس تھا تو ان كے ياس امام ابوصنيفه كى وفات كى خبر آئى تو جناب ابن جریج نے پڑھاا ٹاللہ وا ٹاالیہ راجعون پھر کہا کہ علم رخصت ہو گیا۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جنا ب محدث اسرائیل نے فرمایا کہ جناب ابو حنیفہ کتنے اچھے آدمی ہیں اور بیاس حدیث کے حافظ يں جس ميں بھى فقد ہوتى ہے۔(تاريخ بغداد بس 239/13)

خطیب بغدادی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ جناب فضیل بن عیاض نے فرمایا: كأن ابو حنيفة مرجلا فقيها معروفا بالفقه (تأمريخ بغداد ، ص340/13)

كرامام ابوحنيفه ايسے مرد بيں جو كه فقيه بين اور فقد كے ساتھ مشہور بيں \_خطيب بغدادى ف إنى سند كے ساتھ روايت كيا ہے كہ جناب قاضى ابو يوسف نے فرمايا:

مأمايت احدا اعلم بتفسير الحديث مواضع النكت التي فيه من الفقه من ابي

گھروں کوواپس ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل خلاف حقیقت ہے خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ کی بن ضریس سے روایت کی ہے کہ میں نے ---ابوحنیفہ سے سنا ہوہ فرماتے ہیں کہ

آخل بكتاب الله فما لم اجد فبسنة مرسول الله عظ فأن لم اجد في كتأب الله ولا سنة مرسول الله على اخذت بقول اصحابه آخذ بقول من شئت منهم ولا اخرج من قولهم الى قول غيرهم فأما اذا انتهى الامر اوجاً الى ابراهيم ،والشعبى ،وابن سيرين ،والحسن ،وعطاً ،وسعيد بن المسيب موعدد مرجألا مقوم فأجتهدوا فأجتهد كمأ اجتهدوا--

(تأمريخ بغداد ،ص368/13)

اس کا خلاصہ بیہے کہ بچی بن ضرایس نے کہا کہ میں نے امام ابوطنیفہ سے سا انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی دلیل قرآن شریف سے لیتا ہوں اگر قرآن شریف سے ند ملے تو پھررسول الله فالله الله کاسنت سے دلیل پکرتا ہوں اگر کتاب وسنت ے دلیل ند ملے تو پھرنی یاک مالیٹا کے اصحاب میں سے جن کی دلیل جا ہتا ہوں کے لیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں چھوڑ ویتا ہوں میں اصحاب رسول کے اقوال پر کسی اور کو ترجیخ نہیں دیتا توجب معاملہ آتا ہے، ابراہیم تھی جعمی ۔۔۔وغیرہ پرجس طرح انہوں نے اجتہاد کیا ہے ای طرح میں نے بھی اجتہاد کیا ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ خلف بن ابوب سے روایت کی م كهجناب خلف بن ايوب فرمايا:

Madina Liabrary Group on Whatsapp ±923139319528 => M Awais Sultan

\_\_\_ کہ جب میں مفرت سفیان کے پاس حاضر ہوتا تو فرماتے تو کہاں سے آر ہا ہے؟ میں عرض کرتا کہ امام ابوطنیفہ کے پاس سے تو جناب سفیان فرماتے تو اس مخص كى پاس برا نقيب-

(تارخ بغراد، ص 344/13)

خطیب بغدادی نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ جناب عبداللہ بن داؤد نے فر مایا كهابل اسلام پرواجب ہے كما پی نمازوں میں امام ابوحنیفہ کے لیے دعائے رحمت كيا كرين كيونكه انہوں نے سنت وفقه کو محفوظ كيا ہے۔ (تاریخ بغداد م 344/13) خلیب بغدانی نے اپنی سند ہے ذکر کیا ہے کہ جناب ابوع بدار حلن مقری

جب الم ابوطنيندے حديث بيان كرتے تو فرماتے تھے كه بم سے شہنشاہ نے بيد مدیث بیان کی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے جناب شداد بن علیم فرماتے تھے کہ:

ما لقيت احدا اقته من ابي حنيفة ولا احسن صلاة منه

میں کی ایسے خص ہے نہیں ملاجوامام ابوحنیفہ ہے بڑا فقیہ ہواوراس کی نماز ابوحنیفہ کی نمازے زیادہ اچھی ہو۔

خطیب بغدادی نے مع سند ذکر کیا ہے کہ جناب نضر بن همبل نے فرمایا کہ لوگ فقہ ے سوے و بئے تھے کہ امام الوصنيف نے ان کو بيدار کرديا۔

خطیب بغدادی نے باسند ذکر کیا ہے کہ جناب یجیٰ بن سعید قطان نے فرمایا كرجم جھوٹ نبيس بولتے ہم نے امام ابو عنيفه كى بات كوسنا ہے اوران كے اكثر اقوال كو

كهيس نے امام ابوحنيفه سے بڑھ كرحديث كى تشريح جاننے والانہيں ويكھا۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ فر مایا کہ جناب ابو یوسف قاضی نے فر مایا کہ امام ابوصنیفه مجھے نیادہ حدیث سیح کی بصیرت رکھنے والے ہیں۔ (تاریخ بغداد، ص 340/3)

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ بیان فرمایا کہ جناب ابوب نے فرمایا کداو حنیفه صالح مرداورابل کوف کے فقیہ ہیں۔ (تاریخ بغداد، ص 341/3) خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ جناب حسن بن علی نے کہا کہ میں نے سنا ایک آ دی نے برید بن ہارون سے بوچھا کہ جن حضرات کوآپ نے ویکھا ہان میں ہے زیادہ بڑا فقیہ کون ہیں جناب بزید بن ہارون نے فرمایا ابوحنیفہ سب ے برے فقیہ ہیں۔ (تاریخ بغداد، ص 342/13) خطیب بغدادی نے اپنی سندے ذکر کیا ہے کہ جناب ابوعاصم نبیل سے جب یو جھا گیا که که ابوحنیفه اورسفیان سے زیادہ فقیہ کون ہے تو فرمایا کہ جناب ابوحنیفہ کے شاگرد بھی جناب سفیان سے زیادہ فقیہ ہیں۔ (تاریخ بغداد، ص 342/13) خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ

واماً فقه الناس فأبو حنيفة ،ثم قال مأس ايت في الفقه مثله

(تأمريخ بغداد ، ص342/13)

کہ امام اعظم ابوحنیفہ سب سے بڑے فقیہ ہیں پھر فرمایا کہ فقہ میں ان کی مثال نہیں مل 

**Madina Liabrary Group on Whats** 

اسكاجواب

یہ ہے کہ حجاج بن ارطاۃ خود درجہ احتجاج سے ساقط ہیں ،تو پھران کی امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عند کے بارے میں ایسی بات کون قبول کرتا ہے خود عقیلی نے ہی ضعفاً الكبير صفحة نمبر 277 تا 283 يرجاح بن ارطاة كامفصل ترجمه كيا ہے اور اس كو مجروح ثابت كيا ہے۔

عاربی نے کہا کہ ذائدہ نے ہمیں اس کی حدیث ترک کرنے کا حکم کیا ہے امام احد عليه الرحمه كيزويك بيمضطرب الحديث ب-امام احدى في فرمايا كماس کی روایت جحت نہیں ہے، یحیٰ بن معین نے کہااس کی روایت جحت نہیں ہے تو جب بدراوی خود ہی مجروح ہے تو مجراس کی بات امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیے قبول ہو علی ہے۔اورامام عقیلی علیہ الرحمہ پر بھی تعجب ہے کہ اس راوی کوخود ہی ضعیف مجروح قرار دیتے ہیں اور خود ہی اس کی روایت سے امام الائمہ امام اعظم ابو

عنیفہ جیسی جلیل القدر عظیم الرتبت شخصیت پرجرح کرتے ہیں۔ تجارج بن ارطاة كابيكهنا كه ابو حنيفه كون عي؟ اوراس بروايت كون ليتا عيد ي محدثین سے پوچھ لیتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کون ہین اور ان سے روایت کرنے والے كتي جليل القدر محدثين بين-

امام جرح وتعديل علامه ذهبي عليه الرحمه

آپ، كافرمان ديكھيے جوآپ نے تذكرة الحفاظ ميں آپ كے متعلق فرمايا ہے ،آپ فرماتے ہیں ابو حذیفہ الا مام اعظم فقیہ العراق النعمان بن ثابت بن زوطا الیمی یجیٰ بن معین نے کہا کہ یجیٰ بن سعید قطان امام ابو حنیفہ کے مذہب پر فتوی دیتے تھے (تاریخ بغداد، ص 447-346)

خطیب بغدادی مع السند ذکر کیا ہے کہ جناب امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

الناس عيال على ابي حنيفة في الفقه

كهتمام لوگ فقه مين امام ابوحنيفه ك محتاج ہيں۔

خطیب بغدادی نے باسند ذکر کیا ہے کہ جناب امام شافعی علیدالرحمہ نے فرمایا:

مأمرأيت احدا اققه من ابي حنيفة

كهيس في امام الوحنيفد سے برا نقية بيس ديكھا۔ (تاريخ بغداد، ص 346/13) تو قارئین پرواضح ہوگیا ہوگا کہ جناب رقبہ بن مصقل نے جو بات کہی ہود

خلاف حقیقت ہے،اور نا قابل قبول ہے۔

سندنمبر 28

عقیلی علیدالرحمد نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن اساعیل نے کہا بیان کیا ہم سے سیامان بن حرب نے کہا سنامیں نے حماد بن زید سے کہا سنامیں نے حجاج بن ارطاة ت آپ نے کہا کہ

ومن ابو حنيفة ،ومن يأخذ عن ابى حنيفة (ضعفاً - الكبير عقيلى، ص284/4)

كەابوھنىفەكون ہے؟ اوركون اس سےروایت لیتا ہے۔

## Madina Liabrary Group on Whatsapp **+92**3139319528 => M Awais Sultan

## حافظ الدنياامام ابن جرعسقلاني عليه الرحمه

امام ابن جرعسقلانی علیہ الرحمہ آپ کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے، پہلے آپ کے اساتذہ شیوخ حدیث بیان کرتے ہیں، پھر آپ کے شاگرد بیان کرتے ہیں جنہوں نے آپ ہے روایت کی ہے، ان شاگردوں کے اساء یہ ہیں:

جاج بن ارطاہ نے جو کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کون روایت کرتا ہے علامہ ذھبی علیہ الرحمہ اور علامہ ابن جرعسقلانی علیہ کے ارشادات سے واضح ہو گیا ہوگا کہ وہ کون سے محدثین ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ سے روایات بیان کی ہیں اور آپ سے بیان کرنے والے محدثین کرام کی پوری ایک جماعت ہے اور وہ اپنے وقت کے جلیل القدرائمہ محدثین شار ہوتے ہیں ۔طوالت کے خوف سے انہیں دوحوالوں پراکتفا کرتا ہوں۔

# مولاهم الكوفي \_\_\_\_\_

حدث عن عطاء و نافع \_\_\_وتفقه به زفر بن هذيل ،وداؤد الطائى ،والقاضى ابو يوسف ومحمد بن الحسن و اسد بن عمرو الحسن بن زياد اللؤوى و نوح الجامع و ابو مطيع البلخى ،وعدة \_\_\_وحدث عنه وكيع ،ويذيد بن هامرون و سعد بن الصلت ،و ابو عاصم ،عبدالرزاق ،عبيدالله بن موسى و ابو نعيم و ابو عبدالرزاق ،عبيدالله بن موسى و ابو نعيم و ابو عبدالرزاق ،عبدالله بن موسى و ابو نعيم و ابو عبدالرحمن المقرئ و بشر كثير ،وكان اماماً و عالماً عاملا متعبدا كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطان بل يتجر و يتكسب \_\_\_

(تذكرة الحفاظ، ص 127-126)

کہ امام اعظم ابو حنیفہ عراق کے فقیہ ہیں۔۔ آپ سے ان حضرات نے فقہ حاصل کی ہے۔ زفر بن حذیل ، وداؤد الطائی ، والقاضی ابو یوسف وگھ بن الحن واسد بن عمروالحن بن زیاد اللؤوی ونوح الجامع وابو مطیع البخی ، وغیرہ نے اور جنہوں نے حدیث بیان کی ہے ان میں سے وکیع اور یذید بن ہارون اور سعد اور ابو عاصم عمیدالرزاق ، عبیداللہ بن موکی وابو تعیم وابو عبدالرحلٰ المقر کی اور بشروغیرہ شامل ہیں ، عبدالرزاق ، عبیداللہ بن موکی وابو تعیم وابوعبدالرحلٰ المقر کی اور بشروغیرہ شامل ہیں اور ابوحنیفہ امام تقی ، عالم فاصل ، باعمل ، بہت زیادہ عبادت کرنے والے اور بہت بردی شان والے ہیں ، آپ بادشاہ کا ہدیہ قبول نہ کرتے بلکہ تجارت کرتے تصاوراتی سے شان والے ہیں ، آپ بادشاہ کا ہدیہ قبول نہ کرتے بلکہ تجارت کرتے تصاوراتی سے رزق کماتے تھے۔

ہے قابل توجہ نہیں ہے کیونکہ یہ بات بھی حقائق کے خلاف ہے اور جناب سفیان تو حضرت امام الائمہ ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے بڑے زبروست مداح ہیں۔ تفصیل کے لیے رکھیں ای کتاب کے شروع میں کامل بن عدی کی پہلی سند کے جواب میں کہ جناب سفیان، امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنے پاکیزہ خیالات کے حامل ہیں۔

## سندنمبر30

عقیلی نے کہابیان کیا ہم سے سلیمان بن داؤد العقیلی نے کہا سنامیں نے احمد بن حسن التر مذی سے کہا سنامیں نے احمد بن حسنبل سے وہ کہتے تھے کہ ابوحنیفہ جھوٹ بولتے تھے۔

رضعفآ ء کبیر عقیلی م 284/40)

اس كاجواب

یہ ہے کہ بیسب کچھامام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ پر بہتان ہے اور غلط کار روایوں نے آپ کی طرف ایسی غلط بات منسوب کردی ہے جس سے یقینا آپ بری الذمہ ہیں۔

حضرت امام اعظم الوصنيف رضی الله عند کی پيدائش 80 جری میں ہے اور وصال 150 جری میں ہے جبہ سيدنا احمد بن صنبل عليه الرحمہ کی پيدائش 12 رہے وصال 150 جری کو بغداد شريف میں ہوئی اور وصال 241 جری اس عروس البلاد میں ہوئی اور وصال 241 جری اس عروس البلاد میں ہم کی اور وصال 77 جری اس عروس البلاد میں ہم محمد مقلد عبدالمجید سوہدروی) لین امام احمد بن صنبل حضرت امام اعظم ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کے وصال کے 14 سال بعد پیدا ہوئے بینی آپ نے امام ابو حقیقہ کی زیارت تک نہیں کی نہ بی آپ سے بعد پیدا ہوئے بینی آپ نے امام ابو حقیقہ کی زیارت تک نہیں کی نہ بی آپ سے المعد بیدا ہوئے ایمی المعد سے امام ابو حقیقہ کی زیارت تک نہیں کی نہ بی آپ سے المعد پیدا ہوئے ایمی المعد بین آپ سے المعد بیدا ہوئے ایمی المعد بین آپ سے المعد ب

# سندنمبر 29

عقیلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن حسین نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن حسین نے کہا بیان کیا ہم سے عبد الرحمٰن بن محدی نے کہا بیان کیا ہم سے عبد الرحمٰن بن محدی نے کہا پوچھا میں نے سفیان سے ، عاصم کی حدیث کے متعلق جو کہ رزین عن ابن عباس رضی اللہ عنہ مرتدہ عورت کے بارے میں مروی ہے کہ اسے قید کیا جائے ، آل نہ کیا جائے میں مروی ہے کہ اسے قید کیا جائے ، آل نہ کیا جائے میں نے کہا کیا آپ نے اس کوسنا ہے تو سفیان نے کہا کسی ثقد راوی سے اس حدیث کوسفیان ابو حذیفہ عن عاصم سے روایت کر تے تھے۔

اس عبارت كاخلاصه يه به كرگويا كه سفيان عليه الرحمه ام ابو صنيفه كوثقة نبيس جانت تخص اس كاجواب

اس کا جواب ہے ہے کہ اس کی سند بھی ضعیف ہے اس کی سند میں واقع راوی ، عبدالرحمٰن بن عمر الاصھائی ،اگرچہ ثقہ ہے ،تا ہم اس کے بارے میں تھذیب التھذیب میں منقول ہے ہے بہت می احادیث میں منفرد ہے اور کثرت سے غریب روایات بیان کرتے ہیں اگر چہ فی نفسہ بید دونوں عیب نہیں ہیں ،لیکن حافظ ابوموی مدین نے فرمایا کہ اس راوی میں ابومسعود نے کچھ کلام کیا ہے۔

(تهذيب التهذيب، ص 398/3)

عقیلی کے استادیلی بن حسین کا ترجمہ مجھے نہیں ملا۔

جناب سفیان کی طرف ہے جو ریہ بات بیان کی گئی ہے کہ امام ابوصنیفہ تقد نہیں

**923139319528 => M Awais Sultan** 

جب یہ بات امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ کے سامنے آئی تو آپ روتے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔

(تاريخ بغداد، ص 327/13، اخبارالي حديفة واصحابه، ص 57)

## علامهابن عبدالبرعليهالرحمه

علامه ابن عبد البرعليه الرحمه افني سند كساته بيان فرمات بين كه جناب مسلمه بن هبيب فرمات بين كه جناب مسلمه بن هبيب فرمات تق هبيب فرمات تق مأى الا وذاعسى ،ومرأى مألك و مرأى ابى حنيفة كله مرأى وهو عندى سوآء انها الحجة في الآثار (جامع بيان العلم لابن عبدالبر ، ص149/2)

امام اوزاعی امام مالک، امام ابو حنیفه کی رائے میرے نزدیک برابرہے۔ اور جمت آثار میں ہے۔ دیکھیے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ حضرت امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفه رضی اللہ عنہ کا کتا احرام کرتے ہیں کہ آپ کی رائے کو امام اوزاعی مام مالک رضی اللہ عنہ کی رائے کے برابرتسلیم کرتے ہیں ، معلوم ہوا کہ عقبلی نے جو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں جرح نقل کی ہوہ مجبول راویوں کا کر شمہ ہے اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ یقیبنا اس جرح سے برک الذمہ ہیں۔

### علامه ذهبي عليدالرحمه

علامہ ذھبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ابن کاس نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکر المروزی نے کہا سنامیں نے ابوعبد اللہ احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے وہ فرماتے تھے کہ ملاقات ہے نہ ہی آپ کے ہمعصرتو جس کوامام احمد بن طنبل نے دیکھا تک نہیں بلکدان کے وصال کے وقت بھی ابھی ونیا میں تشریف نہ لائے تھے تو بھلا امام احمد بن عنبل بلا سكى دليل اور بغير كى تحقيق اتنى برى بات كيے فرما كتے ہيں، يقيناً امام احمد بن عنبل ہے کی اور نے بیر بات کہی ہوگی یا کسی اور سے سنا ہوگا جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہےاور درمیان سے لیتی امام احمد بن حنبل اورامام اعظم کے درمیان سے واسط عائب ہے ،اس کیے بیروایت بھی احتجاج سے ساقط ہے اور لائق التفات نہیں ہے۔عقبلی کے استادسلیمان بن داؤد العقیلی کا اور احمد بن التر مذی کا ترجمه مجھےان کتب رجال میں مبين ملا ميزان الاعتدال، مذكرة أحفاظ المشنى في الضعفاء ، تهذيب التهذيب السان الميز ان، كتاب المجر وحين ابن حبان، كتاب الضعفة الابن جوزي، ثقات الابن حبان ، تاریخ صغیرللبخاری، کتاب الضعفاللبخاری، تاریخ بغداد، الانساب سمعانی، الفهرست ابن نديم ،المدخل الي الشجيح للحائم ، ثقات العجلي وغيره

توجب تک ان کاتر جمد مع ثقامت علل قادحہ سے خالی ندمل جائے اس وقت تک ان کو ثقة بھی نہیں کہا جا سکتا۔

# حضرت امام احمد بن حنبل عليه الرحمه

امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ امام الائمہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کے وقت روتے اور آپ کے لیے دعائے رحمت کیا کرتے تھے۔

خطیب بغدادی نے مع السند بیان کیا ہے کہ اساعیل بن سالم بغدادی کہتے ہے کہ امام ابوحنیفہ کواس لیے اذیت دی گئی کہ آپ نے حکومتی عہدہ قبول نہیں کیااور

#### **Madina Liabrary Group on Whatsap**

#### **+923139319528 => M Awais Sultan**

# سندنمبر 31

عقیل نے کہایان کیا ہم سے عبداللہ بن احمد نے کہایان کیا ہم سے سریج بن یونس نے كمابيان كياجم سابوقطن نے ابوصيفدے وكان زمنا في الحديث "كمابوصيف مديث مين لجن من معاذالله) (عقيلى ضعفاً وكبير، ص 285/4)

اس روایت میں ابوقطن کی زبان سے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کو حدیث میں تاقص ابت كرنے كى كوشش كى كئى ہے۔

### الكاجواب

بيب كدامام الائمة حفرت امام اعظم الوحنيف رضى الله عنه كوحديث بيل كمزور کہنا بالکل غلط اور حقیقت کے خلاف ہے ، سیالیا ہی ہے جبیا کہ کوئی دو پہر کے وقت مورج کا تکارکردےاس میں ذراتفضیل ہے۔

اسنادی حیثیت ،ابوقطن ،عمر بن هیثم کواگر چه تھذیب التھذیب میں ثقه کہا گیا ہے اگر چہ ابن حبان نے اس کو ثقات میں داخل کیا ہے، تاریخ بغداد میں بھی اس کی کافی نقامت بیان کی گئ ہے تا ہم ، تاریخ بغداد کے صفحہ نمبر 200/2 پر ہے ابن برداد نے کہا ابوقطن قدری ہے۔ تاریخ بغداد کے مذکورہ صفحہ پر ہی بیجی درج ہے کہ ال نے قدری ندہب کی حمایت میں مناظر ہے بھی کیے ہیں ، تو ندکورہ سطور سے سے بات واضح ہے کہ بیاابوقطن قدری تھا اور اس کا داعی تھا اس پر مناظرے کرتا تھا تو ایک بدندهب كى جرح امام الائمه حضرت سيدنا امام ابوحنيفه رضى الله عنه بركسي طرح بهي ورست نبیں اور نہ ہی قابل قبول ہے۔ لم يصح عندنا ان ابا حنيفة مرحمة الله قال القرآن مخلوق فقلت الحمد لله ياً اباً عبدالله هو من العلم بمنزلة فقال سبحان الله هو من العلم ولورع والذهد و وايثاس الداس الآخرة بمحل لايدس كه فيه احمد ولقد ضرب بالسياط على ان يلى القضاء لابي جعفر فلم يفعل ـ

(منا قب الامام الى حنيفه وصاحبيه ، لا مام الذهبي ، ص 27 ، مطبوعه مكتبه امداد بيمان) لینی امام احمد بن طنبل علیه الرحمہ نے فر مایا کہ جارے نز دیک بیہ بات پابی<sup>صحت کو ہی</sup>ں كينى كدامام ابوحنيفه نے قرآن كومخلوق كہا ہو۔ ابو بكر مروزى كہتے ہيں كه ميں نے كہا اے ابوعبداللہ الحمد للہ وہ بمنزلہ نشانی کے ہیں ، تو امام احمہ بن حنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا ، سجان الله علم ، پر ہیز گاری ، زهد اور ایثار کے اس بلند مقام پر ابو حنیفہ فائز ہیں **کہ** احمد بن عنبل اس کو بھی نہیں یا سکتا۔

ويكهيه ناظرين كرامي قدرابي حضرت امام احدبن حنبل عليه الرحمه كي شحادت ہام ابوطنیفہ کے متعلق جو کفن رجال کے امام، امام ذھبی علید الرحمہ نے فقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل تو امام ابوحنیفہ کوعلم ،تقوی ، زہد اور ایثار میں اینے ہے بھی افضل جانة تقاتو واضح موگيا كمقيلي عليه الرحماني جوامام احمد بن عنبل عليه الرحمات امام ابوصنیفہ کے متعلق کذاب کے الفاظ نقل کیے ہیں وہ مجہول خطا کار راویوں کی علطی ہے اورحفرت امام احمد بن عنبل يقيناس جرح سے برى الذمه بي اورآب عليه الرحماق یقیناً حضرت امام الائمدامام اعظم ابوصنیفدرضی الله عند کے مداحین میں سے ہیں۔

Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan

امام علامه ابن عبد البرعليه الرحمه اپني كتاب الانتقاء مين امام حماد بن زيد عليه الرحمه كاتر جمه بيان كرتے بوئ فرماتے بين "وسروى حماد بن زيد عن ابى حنيفة احاديث كثيرة -

حماد بن زید نے امام ابوحنیفہ سے بکٹر ت احادیث روایت کی ہیں۔ اگرامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے امام ابوحنیفہ سے بہت میں احادیث کیے روایت کردیں۔ معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ کے پاس احادیث میارکہ کی کثر تھی۔

تُنَّ الاسلام علامه ابن عبد البرعلية الرحمة إلى كتاب جامع بيان العلم مين امام وكلي عليه الرحمة على كتاب جامع بيان العلم مين امام وكلي عليه الرحمة كرجمة مين فرمات بين و كنان يد فت برأى ابي حنيفة و كأن يعفظ حديثه كله و كأن قد سمع من ابي حنيفة حديثا كثيرا (جامع بيان العلم من 149/2)

جناب وکیع علیہ الرحمہ نے امام ابوحنیفہ کی سب حدیثیں حفظ کی ہوئی تھیں اوروکیع نے امام ابوحنیفہ سے بہت کی احادیث روایت کی ہیں۔

علامه ابن عبد البرعليه الرحمه كے اس ارشاد سے بھی واضح ہے كہ امام ابو حنيفه عليہ الرحمہ كے پاس احادیث كا ایک عظیم ذخیرہ تھا جس كوآپ روایت فرماتے اور آپ كثا گرداس كو يا دكر ليتے تھے۔

علامه ابن حجر عسقلانی علیه الرحمه لسان المیز ان میں جناب امام ابوحنیفه علیه الرحمه کا الرحمه کا گرد، اسد بن عمر وعلیه الرحمه کے ترجمه میں جناب امام ابن عدی علیه الرحمه کا ترانتا بر

Madina-Liabrary-Group on Whatsam

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عند قدر ہے، معتز لد، جبر بیہ وغیرہ بد مذاہب سے اسلام کی حمایت میں مناظر سے کیے انہیں شکست دے کر انہیں ذلت ورسوائی سے دو چارہونا پڑا اور آپ کی طرف غلط با تیں منسوب کیس، ثقتہ راویوں کے نام لیکر گویا کہ ان کی زبانوں ہے ہی امام صاحب پر جرح نقل کی تو انہوں نے تو بیسب پچھ کرنا تھا ، کیونکہ وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مخالف تھے ،تفصیل کے لیے دیکھیے مناقب امام اعظم ،ازموفق الدین تو اس تفضیل سے واضح ہو گیا کہ اس کی سند مخدوث ہونے بہوجہ بدندھی کے اور اس کی طرف داعی ہونے کے ، بوجہ بدندھی کے اور اس کی طرف داعی ہونے کے

حافظا بن حجر كمي عليه الرحمه كي ايك نفيحت

امام اعظم الوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے علم حدیث میں شک کرنے والوں کے لیے امام حافظ ابن جحر کی علیہ الرحمہ کی ایک تنبیہ آپ فرماتے ہیں اس بات سے پر ہیز کرنا کہتم بیوہ ہم کرنے لگو کہ امام اعظم الوحنیفہ علیہ الرحمہ کو فقہ کے بغیر اور کسی علم کی خبر تام نہ تھی ماشاء اللہ امام اعظم الوحنیفہ علوم شرعیہ بتفییر ، حدیث اور علوم او بیہ اور قیا می فنون میں بحریکراں اور ایسے امام تھے جن کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اور ان کے بعض فنون میں بحریکراں اور ایسے امام تھے جن کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اور ان کے بعض وشد ہے۔ وشمنوں کا ان کے بارے میں اس کے خلاف کچھ کہنا اس کا سب محض حسد ہے۔ اور معاصرانہ چشمک ہے اور جھوت اور بہتان کی الزام تراثی ہے۔

(الخيرات الحسان م 39)

امام ابوحنیفه علیدالرحمد کے پاس احادیث کی کثرت تھی۔

**+923139319528 => M Awais Sultan** 

ام صدرالائم کی علیدالرحمداما میسی بن یونس علیدالرحمد کے بارے فرماتے ہیں اکثر عن ابی حدیدة الروایة فی الحدید والفقه (مناقب موفق م 197/1) کمانہوں نے امام بوحنیفہ علیدالرحمہ سے حدیث اور فقہ کی بکٹر ت روایات بیان کیں ہیں اگرامام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کے پاس احادیث کی کٹرت نہ تھی تو آپ کے بال کیں ہیں اگرامام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کے پاس احادیث کی کٹرت نہ تھی تو آپ کے فاگر دعیت کی بین کے دوایت کی ہیں۔ فلیب بغدادی اپنی سندسے بیان کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن داؤ دالخری علیہ الرحمہ نے فرمایا مسلمانوں پرواجب ہے کہوہ اپنی نمازوں میں اللہ تعالی سے امام ابو حنیفہ علیدالرحمہ کے لیے دعا کیا کریں۔اور ذکر فرمایا کہ بیاس لیے کہ انہوں نے سنت اور فقہ کو ملمانوں کے لیے حفوظ کردیا ہے۔ (تاریخ بغدادہ م 142/13)

بڑے بڑے محدثین مثلا ذکریا بن افی زائدہ عبدالملک بن افی سلیمان،
لیف بن افی سلیم ،مطرف بن طریف، حصین بن عبدالرحل، وغیرہ ، امام ابوحنیفہ علیہ
الرحمہ کے پاس آتے جاتے تھے اور ایسے مسائل ان سے دریا فت کرتے تھے جوان کو
در پیش ہوتے تھے اور جس حدیث کے بارے میں ان کواشتباہ ہوتا اس کے متعلق بھی
در پیش ہوتے تھے اور جس حدیث کے بارے میں ان کواشتباہ ہوتا اس کے متعلق بھی
دہان سے سوال کرتے تھے۔ (منا قب موفق می 149/2)

اگرامام ابوحنیفه علیه الرحمه فن حدیث میں امام یکتانہیں تھے تو اسے بڑے برے برے کر میں کو آپ سے بوچھنے کی کیا ضرورت تھی معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ صرف المام عدیث ہی نہ تھے بلکہ امام المحدثین تھے اور حدیث کی تحقیق میں محدثین کرام کی بھی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، امام علامہ ذہبی علیہ الرحمہ اپنے رسالہ مناقب الامام الی

(لسان الميز ان،ص 384)

لینی اصحاب الرأی میں امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے بعد اسد بن عمروے زیادہ حدیثیں اور کسی کے پاس نتھیں اور لسان المیز ان کے صفحہ مذکورہ پر ہی امام این سعد کا بیقول بھی ہے کہ اسد بن عمرو کے پاس کثیر حدیثیں تھیں۔

اس سے واضح ہے کہ اسد بن عمرو کے پاس بہت زیادہ حدیثیں تھیں اورامام
ابو حذیفہ کے پاس اس سے بھی زیادہ تھیں ۔ جیسا کہ فدکورہ بالاسطور میں درج ہے۔
خطیب بغدادی اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے جناب بشر بن وی کا فرمان قال
کرتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے ابوعبدالرحمان مقری نے اور جب وہ ہمیں امام ابوطنیفہ
سے حد مث بیان کرتے تو فرماتے تھے کہ ہم سے شہنشاہ نے حدیث بیان کی ہے۔
د مث بیان کرتے تو فرماتے تھے کہ ہم سے شہنشاہ نے حدیث بیان کی ہے۔
(تاریخ بغدادہ ص 345/3)

غور فرما ئیں کہ امام محدث ابو عبدالرحمٰن المقرى امام ابو حنیفہ کو حدیث کے معاملہ میں شہنشاہ فرماتے ہیں۔

یعنی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس علوم کے خزانے تھے۔

محدث اسرائیل علیه الرحمه أمام اعظم الوصیفه کے بارے میں فرماتے ہیں مسلم ما محدث اسرائیل علیه الرحمین اللہ معالی ماک ان احفظه لکل حدیث فیه فقه و اشد فحصه عنه واعلمه بها فیه معد الفقه

کہ امام ابوصنیفہ نے ہرائی حدیث کوخوب انچھی طرح یادکیا ہے جس سے بھی کوئی فقہا مسکلہ مستنبط ہوسکتا ہے اور وہ حدیث کے معاملہ میں بڑی بحث کرنے والے اور حدیث

**+923139319528 -> M:Awais Sultan** 

امادیث اور نی کریم تالیم کے آخری فعل کی جنو کرتے تھے۔

(اخبارانی حنیفه واصحابه ص 67-66)

محدث ميرى عليه الرحمه باسند و كرفر ماتے بيں كه كان الاعمش اذا سئل عن مسألة فال عليكم بتلك الحلقة يعنى حلقة ابى حنيفة (اخبار افي حنيفه واصحابه ص 69) جب امام الممش سے كوئى مسئله يو چها جاتا تو آپ فرمات كه امام ابوحنيفه ك مسئله يو چها جاتا تو آپ فرمات كه امام ابوحنيفه ك مسئله يو جها جاتا تو آپ فرمات كه امام ابوحنيفه رضى الله عنه كه پاس احاديث و آثار كاعلم نه تها تو است برك محدث صحاح سته كه راوى جناب امام الممش في لوگوں كو آپ كى مجلس لازم پكرف فرمايا۔

محدث صيرى عليه الرحمه اپنى سند سے ذكر فرماتے ہيں كه جناب نفر بن علی نے كہا كہ ہم جناب شعرى عليه الرحمہ کے پاس تھے تو كسى نے كہا كہ ام ابو حنيفه كا وصال ہوگيا ہے تو جناب محدث شعبہ عليه الرحمہ نے پڑھا انا للہ وانا اليه راجعون، پھر فرمايا اللہ كوفہ كام كے نور كى روشنى بجھ گئ ہے پھر فرمايا يا در كھوا بال كوفه امام ابو حنيفه كي مثل بھى نہيں ديكھيں گے۔ (اخبار البی حنيفه واصحابہ می 72)

اگر امام ابو حنیفہ کے پاس احادیث وآثار کاعلم نہ تھا تو امیر المومنین فی الحدیث جناب امام شعبہ علیہ الرحمہ آپ کے بارے میں بیالفاظ کیوں فرماتے کہ امام ابو حنیفہ کے وصال سے اہل کوفی علم سے محروم ہوگئے ہیں اور وہ بھی بھی آپ کی مثل نہیں مائس گے۔

محدث صیری علیہ الرحمہ اپنی سند ہے ذکر فرماتے ہیں کہ جناب ابن جرت کی علیہ الرحمہ کے باس امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے وصال کی خبر آئی تو جناب ابن جرت کے علیہ Manina Liabrary Groun on Whatsar حنيفه مين جناب محدث معربن كدام عليه الرحمه كافرمان ورج كرتے موئ آپ نے فرما ياطلبت مع ابى حنيفه الحديث فغلبنا واخذنا في الذهد فبرع علينا وطلبنا معه الفقه فجآء منه ما ترون - (مناقب الامام ابوحنيقه، ص 27)

کہ میں نے امام ابوصنیفہ کے ساتھ حدیث کی تخصیل کی لیکن وہ ہم پر غالب رہے اور زہد میں مشغول ہوئے تو وہ اس میں بھی ہم پر فاکن رہے اور ہم نے ان کے ساتھ فقہ طلب کی تو اس میں ان کا کمال تم سے مخفی نہیں ہے۔

قابل توجہ بات ہے کہ ایک عظیم محدث مسعر بن کدام اتنی بڑی شہادت دیتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ ، زہر ، فقہ ، حدیث میں ہم سے فو قیت رکھتے ہیں ، اگر امام ابو صنیفہ کے پاس علم حدیث تھا ہی نہیں یا اگر آپ قلیل الحدیث تھے تو بھرا سے بڑے محدث کی ہے ادت عینی کدھر جائے گی۔

امام محدث فقیہ صیمری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ جناب قاضی القصاۃ امام محدث الدعلیہ کے قاضی القصاۃ امام محدث الدعلیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا''و کان هو ابصر بالحدیث الصحیح منی۔

(اخبارالي حنيفه واصحابه، ص 11)

لینی امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ مجھ سے زیادہ سی حدیث کوجائے والے ہیں۔ محدث سیمری علیہ الرحمہ اپنی سند سے جناب حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کا فرمان درج کرتے ہیں کہ جناب حضرت ابوحنیفہ علیہ الرحمہ انہیں آٹار سے دلیل پکڑتے تھے جو نبی پاک مُنْ اللّٰ ہے سی کے روایت سے ثابت ہوتے تھے، اور امام ابوحنیف علیہ الرحمہ ناسخ ومنسوخ احادیث کی بہت زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں اور آپ تھے۔ علیہ الرحمہ ناسخ ومنسوخ احادیث کی بہت زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں اور آپ تھے۔ الم صدرالائمه موفق كى عليه الرحمة فرمات بيل كه

رائع المردو مدين الآثار من الربعين الف احديث (منا قب موفق م 95/1)
الم ابوهنيفه عليه الرحمه في كتاب آلا ثار كاامتخاب جاليس بزارا حاديث سي كيا ہے۔
علور بالا سے به بات روز روش كى طرح عياں ہے كه امام اعظم ابوهنيفه عليه الرحمه ديگر
علوم كرماتھ ساتھ علم حديث كے بھى ايك مُسلَّم امام بين آپ كى طرف قلت حديث
كى نبعت يا آپ كوحديث ميں كمزور خيال كرنا بيان نصاف سے بعيد ہے۔
عقيلى عليه الرحمہ كى سند 31 كا بيان شروع تھا كه جس ميں به مذكور ہے كه امام اعظم
ابوهنيفه حديث ميں ناقص تھے به بات قطعا غلط ہے اور تھا كتى كمنافى ہے۔

# سندنمبر32

امام عقیلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم ہے عبداللہ بن محمد المروزی نے کہا سامیں نے حسین بن حسن ہے المروزی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے بوچھا کہ آپ امام ابو صنیفہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ نے کہا ابو صنیفہ کی رائے فدموم ہے، اور اس کی حدیث کا توذکر ہی نہیں کیا جاتا۔

(ضعفا عربیر عقیلی میں 285/4)

اس كاجواب

یہ ہے کہ بیسب کچھامام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ پر بہتان ہے اور بیہ بات مجروح راوی نے آپ کی طرف غلط منسوب کر دی ہے ،اس کی سند میں واقع راوی عبداللہ بن محمد المروزی ہے ۔ بیہ باطل روایات بیان کیا کرتا تھا،میزان الاعتدال میں الرحمد في بهلي تورير هاانا لله وانا اليه سراجعون يهر فرمايامات معه علم كثير (اخبار الي صنيف واصحاب م 75)

کہ امام ابوحنیفہ کے وصال فرمانے سے بہت بڑاعلم چلا گیا ہے۔ صحاح ستہ کے مرکزی راوی جناب محدث ابن جربج علیہ الرحمہ کی بیر کتنی بڑی وزنی شھادت ہے کہ امام ابوحنیفہ کے پاس علم کثیر تھا۔

محدث صيم كى عليه الرحمه باستدو كركرت بين كه جناب عبد الله بن واؤد عليه الرحمان فرماياص اسراد ان يخرج من ذل العمى والجهل ويجد لذة الفقه فلينظر في كتب ابي حنيفة (اخبارا في حنيفة

کہ جو شخص جہالت اور تاریکی کی ذلت سے نکلنا چاہتا ہے اور فقد کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرے۔ محدث جلیل فقیہ علامہ امام بزید بن ہارون علیہ الرحمہ نر ہتے ہیں۔

كأن ابو حنيفة تقيأ زاهد عالماً صدوق اللسان احفظ اهل زمانه

(اخبارالي حنيفه واصحابه ص 36)

کدامام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه مقی پر بیز گارصاحب زمد، صاحب علم، سیج انسان اور ایخ وقت کے سب سے بڑے حدیث کے حافظ ہیں۔

غور فرما ئیں کہ ایک عظیم محدث جناب پزید بن ہارون علیہ الرحمہ کی گننی واضح الفاظ میں میر قوائی ہے۔ بیر گواہی ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ دیگر صفات حسنہ کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کے بھی سب سے بڑے حافظ ہیں۔

#### **-923139319528 => M Awais Sultan**

محمد الله مالكا كان اماما م حمد الله الشافعي كان اماما م حمد الله ابا حنيفة كأن اصاصا (كتاب الانتقام 32، جامع بيان العلم، 163/2) الله رحمت نازل فرمائ امام مالك بروه امام تقے، الله تعالی رحمت نازل فرمائے امام شافعی پر بے شک وہ امام تھاللّٰہ تعالیٰ رحمت نازل کرے امام ابو حنیفہ پروہ امام تھے۔ اما ابوداؤ دعليه الرحمه جو كمحدثين كامام بين وه حضرت امام ابوحنيفه كواسي طرح امام مانة بين جس طرح امام ما لك عليه الرحمه اورامام شافعي عليه الرحمه كوامام مانة بين-الم علامدذ ہی علیہ الرحمہ تذکرة الحفاظ میں جب امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ كا ذكركرتے بين آب كوامام اعظم فقيه عراق بهي كبته بين \_ (تذكرة الحفاظ ص 126/1) غور فرما کیں کدامام ذہبی علیدالرحمہ جوفن رجال کے مسلم امام ہیں حدیث کے امام ہیں دہ کتی ذمہ داری سے لکھتے ہیں کہ آپ امام اعظم ہیں تو اگر آپ ضعیف الحدیث ہوتے توذہی علیہ الرحمہ جیسا تا قدفن رجال آپ کوامام اعظم کے لقب سے کیوں ملقب کرتا۔ فِرُوْبِي عليه الرحمه بعد چندسطور فرمات بيل كه "كان اصاصاً وسرعاً عالماً عاصلاً متعبداً كبير الشأن --- كرآب ام بي يربيز كار، عالم بأعمل بي عبادت كزار اور بہت بڑی شان والے ہیں۔

پھرآ ہے کی شان میں ،ضرار بن صرد، یزید بن بارون ،عبداللہ بن مبارک ، امام شافعی ،امام یخی بن معین ،امام ابوداؤ دعلیدالرحمد کے ارشادات نقل کرتے ہیں۔ (تذكرة الحفاظ عن 127/1)

المام يكي بن معين عليه الرحمة فرمات بين، لا بأس به لعد يكن يتهم

ب، عبدالله بن محمد المروزي بخبر باطل - (ميزان الاعتدال، ص497/2) تو جو شخص باطل حدیثیں بیان کرسکتا ہے وہ امام ابوحنیفہ کے بارے میں الیما بات بھی کہدسکتا ہے ،امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں امام احمہ بن حنبل علیہ الرحمة آپ كى رائے كومحتر مسجھتے تھاورآپ كى تعريف كرتے تھے۔

# سند کمبر 33

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن احمد نے کہا سامیں نے اپ باپ سے وہ کہتے تھے کہ امام ابوطنیفہ کی حدیث ضعیف ہے اور کہا کہ آپ ان کو حدیث ميں ضعف كہتے تھے۔

#### ال كاجواب

یے کہ اس کی نبیت امام احدین عنبل علیہ الرحمہ کی طرف درست نہیں ہے كيونكهآ پ عليه الرحمه تو امام ابوحنيفه عليه الرحمه كي بزي تعريف فرماتے تھے، ديکھيے عقیل کی سندنمبر 30 کے تحت۔

پھرکی کے بارے میں بیکہنا کہ وہ ضعیف راوی ہے یا بیکہنا کہاس کی حدیث ضعیف ہے بیرح غیرمضر ہے جو کہ اصول حدیث کی روشنی میں مردود ہےاور نا قابل قبول ہے۔

> امام ابوحنيفه عليه الرحمه يح اور ثقه ب امام المحد ثين امام ابوداؤ وعليه الرحمه فرمات بين

(تذكرة الحفاظ من 127/1)

#### Madina Liabrary Group on Whatsapp | 923139319528 => M Awais Sultan

اورمنا قب موفق ، ص192/1 اورمنا قب کردری ، ص20/1 میں ہیا اس طرح بالفاظ متقاربہ مروی ہے کہ امام یجیٰ بن معین ہے امام ابوطنیفہ کے بارے میں موال کیا گیا کہ کیا وہ صدیث میں ثقہ تھے؟ تو آپ نے جواب دیا، نعم شقة ، ثقة کان واللہ اوس ع من ان یکذب و هو اجل قدس ما من ذالك بال ابوطنیفہ تقہ تھے تقہ تھے، خدا کی تم ان کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ جھوٹ بولیس ۔ خطیب بغدادا پئی سند کے ساتھ امام یجیٰ بن معین سے روایت کرتے ہیں کہ

كأن ابو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث الا ما يحفظ ولا يحدث بما لا يحفظ (19/13 عنيفة ثقة لا يحدث بالا يحفظ (19/13 عنداد، م 419/13)

ام ابوحنیفہ تقدیقے وہ صرف وہی حدیث بیان کرتے تھے جوان کو حفظ ہوتی تھی اور جو حدیث ان کو یادنہ ہوتی تھی۔ حدیث ان کویا دنہ ہوتی تو وہ اس کو بیان نہ کرتے تھے۔

حافظ ابن جرعسقلانی صالح بن محراسدی کے حوالے سے امام ابن معین سے ناقل بین کرآپ نے فرمایا کان ابو حنیفة ثقة فی الحدیث کرامام ابوحنیف علیہ الرحم حدیث میں ثقة تھے۔

امام محدث علامه ابن جركى عليه الرحمه امام يكي بن معين سے اس طرح نقل كرتے بين كرآ ب فرمايا" كان ثقة صدوقاً في الفقه والحديث صاموناً على دين الله " (الخيرات الحسان )

كدامام ابوصنيفه عليه الرحمه فقد اور حديث مين ثقد اور سيح بين اور الله تعالى كدين مامون تنص

کہ آپ کی حدیث میں کوئی خوف نہیں کیونکہ آپ کو بھی بھی تہمت نہیں لگائی گئی ۔ امام محدث خطیب ولی الدین علیہ الرحمہ صاحب مشکوق ، اکمال میں فرماتے ہیں جومشکوق کے آخر میں رسالہ کتی ہے۔

فائد كأن عالمها عاملا و سرعا زاهدا عبادا اماما في علوم الشريعة كدابوصنيفه عليه الرحمه صاحب علم بعمل بعمل بم متقى پر بيز گار بين عبادت گزار بين اور شريعت كيملوم بين امام بين -

غور فرمائیں کہ خطیب ولی الدین علیہ الرحمہ آپ کوعلومِ شریعت میں امام مُسلَّم مانتے ہیں امام علی بن مدینی علیہ الرحمہ جو کہ فن رجال، حدیث واصول کے امام ہیں وہ امام ابوحنیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔وھو ثقہ لا باس بھ

(جامع بیان العلم 149/2) وہ ثقتہ ہیں اور آپ کی حدیث میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام یجی بن معین سے بوچھا گیاابو حنیف کان یصدق فی الحدیث ؟ قال نعم صدوق میں الحدیث ؟ قال نعم صدوق (جامع بیان العلم صدوق

کیاابوصنیفه حدیث میں سیجے ہیں تو فر مایا ہاں وہ سیجے ہیں

اور مناقب کروری میں ہے کہ امام احمد بن محمد بغدادی علید الرحمد فرماتے ہیں کہ میں نے امام یکی بن معین سے امام ابوطنیفہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا عدل ثقفة صاً ظنك بهن عدلله ابن المبائرك و وكيع (مناقب کروری من 91/1)

ہاں وہ عال اور ثقنہ تھے جن کی تعدیل امام اغبراللہ بن مبارک اور وکیع بن جراح کریں

تم ان کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو۔

**Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan** 

نی پاک مُنْ الله است منقول ہواس میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بیشر ط لگاتے ہیں کہ مل سے پہلے بیدد کیولیاجائے کہ راوی حدیث سے صحابی رضی اللہ عنہ تک پر ہیز گاروں کی ایک جماعت اسے نقل کرتی ہو پھروہ قابلِ عمل ہوگی۔ (میزان الکبریٰ ہس 63/1) امام حن بن صالح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

كأن النعمان بن ثابت فهما عالما متثبتاً في علمه اذا صح عندة الخير عن مرسول الله عليه و لم يعدة الى غيرة \_ (كتاب الانقاء، 128)

کہ ابوصنیفہ نعمان بن ثابت علیہ الرحمہ ہم جانے والے، اور علم میں پختہ تھے ، جب النے نز دیک نبی پاک منافق کی حدیث سیح ٹابت ہوتی تو اس سے غیر کی طرف وہ تجاوز نہ کرتے تھے

علامہ امام محدث ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ تہذیب التھذیب کے میں 630/5 پر گھر بن سعدعوفی سے ناقل ہیں کہ میں نے ابن معین سے سناوہ فرماتے ہیں کہ ابن کہ ابوضیفہ ثقہ تھے اور وہی حدیث بیان کرتے تھے جوان کو حفظ ہوتی تھی اور جوان کو حفظ نہ ہوتی وہ بیان نہ کرتے تھے ابن حجر، پھر فرماتے ہیں کہ سال کی بن محمد اسدی علیہ الرحمہ ابن معین علیہ الرحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا "کسان ابو

غیرمقلدول کے علامہ صدیق بن حسن قنوبی صاحب اپنی کتاب التاج المكلل مین یوں بیان كرتے ہیں كرا و كان عالمها عاملا ذاهدا عابدا و مرعا تقبا كثير الخشوع دائم التضوع الى الله تعالى (التاج المكلل م 131)

امام علامہ ابن عبد البر مالکی محدث اندلس علیہ الرحمہ بطریق امام عبد اللہ بن احمد الدور قی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں امام یکیٰ بن معین سے سوال کیا گیا اور سن رہاتھا تو انہوں نے فرمایا

فقال ثقة ما سمعت احدا ضعفه هذا شعبة ابن الحجاج يكتب اليه ان يحدث و يأمرة و شعبه شعبة (الانتقاء، 127)

کہ ابو صنیفہ تقہ تھے میں نے کی سے نہیں سنا کہ کی ایک نے بھی ان کو ضعیف کہا ہو یہ شعبہ بن تجاج ہیں جو انکی طرف لکھ رہے ہیں کہ وہ حدیث بیان کیا کریں ۔اوران کو تھم دے رہے ہیں اور شعبہ علیہ الرحمہ تو آخر شعبہ ہیں ( یعنی آپ جانتے ہیں کہ امام شعبہ کتنی ہوئی شان کے مالک ہیں۔) جانتے ہیں کہ امام شعبہ کتنی ہوئی شان کے مالک ہیں۔) امام محدث علی بن جعد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

ابو حنیفة اذا جاً بالحدیث جاً به مثل الدُس (جامع المانید بس 304/2)
کدامام ابوطنیفه جب حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ موتی کی طرح چکدار ہوتی ہے۔
امام وکیج بن جراح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بلا شبرامام ابوطنیفہ نے حدیث میں وہ
احتیاط کی ہے جواور کسی سے ایسی احتیاط نہیں پائی گئی (منا قب موفق بس 197/1)
علامہ محدث القرش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابوطنیف کرنن کی

علامه محدث القرش عليه الرحمه فرمات بين كه امام الوحنيفه ك نزديك روايت حديث كي بيشرط م كدراوى في جب سے حديث يادكي بو اس وقت تك درميان بين اسے روايت بعولى فه بو (الجوابر المضيه بص 390) الله محدث فقيهه مجتهد اصولى عارف بالله ولى الله ، شخ الاسلام والمسلمين امام محدث فقيهه مجتهد اصولى عارف بالله ولى الله ، شخ الاسلام والمسلمين

علامه سیدی عبدالوهاب شعرانی علیه الرحمه میزان الکبری میں فریاتے ہیں جوجد ہے 1931:30:3105:28 -> M Awais Culton

**Madina Liabrary Group on Whatsap** 

کہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ عالم باعمل ہیں ، صاحب زہر ہیں عبادت گزار،
متقی پر ہیز گار اور بہت زیادہ عاجزی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہت آہ
وزاری کرنے والے ہیں۔انشاء اللہ تعالیٰ کتاب کے آخر میں ایک پوراباب امام اعظم
ابو صنیفہ کی توثیق و تعدیل میں بیان ہوگا۔ بیتو ضمناً عرض کیا ہے۔الغرض امام اعظم
ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے بھی مُسلَّم امام ہیں اور حدیث میں ثقہ صدوق متے جیسا
کہ سطور بالاسے واضح طور پرعیاں ہے۔

## سندتمبر 34

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن عثان نے کہا سامیں نے کہا کہ اللہ کیا بن معین سے ان سے امام ابوصنیفہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اللہ حنیفہ کوحدیث میں ضعیف کہا گیا ہے۔ (ضعفاء کبیر عقیلی م 285/4)

# اس كاجواب:

یہ ہے کہ جناب امام یحیٰ بن معین علیہ الرحمہ کی طرف اس بات کی نسبت درست نہیں ہے کہ جناب امام یحیٰ بن معین علیہ الرحمہ کی طرف اس بات کی نسبت درست نہیں ہے کیونک آپ تو امام ابو صنیفہ کی تو ثبق بیان کی گئی ہے۔ امام بن معین کی طرف سے امام ابو صنیفہ کی تو ثبق بیان کی گئی ہے۔

ضعیف اور مجروح راوی نے امام بن معین علیہ الرحمہ کی طرف بیے غلط بات منسوب کردی ہے۔سند میں واقع راوی محمد بن عثان ہے۔ پورانا م اس طرح ہے محمد بن عثمان بن الی شیب

قال عبدالله بن احمد بن حنبل كذاب قأل ابن خراش ، يضع الحديث

(اسان الميز ان م 280/5)، (كتاب الضعفاء لا بن الجوزي ص 85/3) الم عبدالله بن احمد بن عنبل عليه الرحمه في فرمايا بيرجموثا إلى ابن خراش في كها بيد

مه مبراند بن المربي م

تو جو خض حدیث پرجھوٹ بولتا ہووہ اگرامام ابن معین پرجھوٹ بول لے تو کیا تعجب بے توابن معین پراس کا افتر اء ہونا واضح ہے۔

## سندنمبر 35

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ نے کہا بیان کی مجھ سے میر بیان کی ہم سے عبداللہ بن عمر میر بیان کی ہم سے عبداللہ بن عمر فیل میں نے بھایان سے عاصم بن ابی النجو دکی حدیث متعلق جو کہ مرتدہ کے بارے میں ہے کیا آپ نے سفیان سے عاصم بن ابی النجو دکی حدیث متعلق جو کہ مرتدہ کے بارے میں ہے کیا آپ نے سن ہے ۔ تو آپ نے کہا کی ثقہ سے نہیں می پھر کہا کہ میر سے باپ نے کا کہا کہ ابو حنیفہ اس کوروایت کرتے تھے۔
میر سے باپ نے کا کہا کہ ابو حنیفہ اس کوروایت کرتے تھے۔
(ضعفاء کبیر عقبلی میں 285/4)

لین امام سفیان کی زبان سے امام ابوصنیفد سے ثفتہ کی نفی بیان کی گئی ہے۔

اس كاجواب

یہ ہے کہ جناب امام سفیان علیہ الرحمہ پریہ بہتان ہے امام سفیان توری علیہ الرحمہ تو اسلام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی بڑی تعریف کرنے والے تھے۔ اس کتاب میں کامل ابن عدی کی پہلی سند کے تحت ملاحظہ فرمائیں کہ کتنے حوالہ جات سے ثابت ہے کہ

#### **Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan**

توجب براوى ضعيف، كمزور، مختلط الحديث اوس لا يحتج به اوس ترك كاستحق ہے تو پھرامام الائمہ امام المسلمین امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں اس نے جو جرح امام سفیان توری علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کی ہے یقیناً وہ جھوٹ اور غلط بیانی ہے۔سند کا مجروح ہوناواضح ہے تو پھر جرح جو کی گئی ہے وہ بھی باطل ہے۔

امام سفیان توری علیدالرحمد بالكل اس سے برى الذمه بین \_ا ورامام ابو حنيفەرضى الله عنمسلم امام المسلمين بيں۔

المدالله يهال تك امام عقيلي كي ضعفاء كبير ك ص 285/4 268 to 285 تك جنتي جروحات امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه پرکی گئی ہیں ان سب کے جوابات مکمل ہوئے۔ آئندہ صفحات میں امام ابن حبان کی کتاب مجر وحین کے جوابات ملاحظہ فرما کیں۔ جنہوں نے امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر باسند جرح ذکر کی ہان میں ایک امام این حبان بھی ہیں آپ بھی فن رجال کے ناقدین میں سے شار کیے جاتے ہیں آپ نے بھی جرح کو باسند ذکر کیا ہے تا کہ جرح کرنے والوں کی اپنی حیثیث بھی واضح ہو

> ابامام ابن حبان كى كتاب الجر وهين کے جوابات شروع ہوتے ہیں ملاحظ فرمائیں

سفیان تُوری علیه الرحمه امام ابوحنیفه علیه الرحمه کی تعریف کرنے والے ہیں ،ضعف، مجروح راوى في جناب سفيان تورى عليه الرحمه كي طرف يفلط بات منسوب كردى ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ۔سند میں واقع راوی عبداللہ بن عمر ہے بیراوی انتہا کی مجروح ب-تہذیب التھذیب میں ہے

قأل ابو زسمة عن احمد كأن يزيد في الاسناد و يخالف ، قال عبدالله بن على بن المديني عن ابيه ضعيف قال عمر و بن على كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه و قال يعقوب بن شيبة في حديثه اضطراب قال صالح جزسة لين مختلط الحديث قال النسائي ضعيف قال بو حاتم لا يحتج به قال ابن حبان فاستحق الترك (تهذيب التهذيب ع 212/3)

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابوز رعدامام احمد سے بیان کرتے ہیں کہ بیراوی حدیث کی اسنادیس زیادتی کرتا ہےاور (اصل) کے مخالف بیان کرتا ہے۔ علی بن مدینی نے کہاریضعیف ہے عمروبن على نے كہا كديد يحيٰ بن سعداس سے حديث بيان ندكرتے تھے

یعقوب شیبے نے کہااس کی حدیث میں اضطراب ہے۔ صالح جذرہ نے کہابیراوی کمزور ہے، مختلط الحدیث ہے۔ امام نسائی نے کہاضعیف الحدیث ہے۔ ابوحاتم نے کہااس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے۔

ابن حبان نے کہایہ رک کامستحق ہے۔

# امام ابن حبان عليه الرحمه كي

# كتأب المجروحين كجوابات

ناقد فن رجال امام علامه ذهبي عليه الرحمه ميزان الاعتدال ، ص 274/1 يراور حافظ الدنيا امام علامه ابن مجرع سقلا في عليه الرحمه ، القول المسدو، ص 33 يرفر مات بي كه والنظم من القول المسدد وابن حبان مربها جرح الثقة حتى كأنه لا يدس ما يخرج من مراسه -

"اورابن حبان کئی مرتبہ تقدراوی پر بھی جرح کر دیتا ہے حتی کدابن حبان یہ بھی جرح کر دیتا ہے حتی کدابن حبان یہ بھی نہیں جانتا کداس کے سرسے کیا نگل رہاہے "
امام ابن جراورامام ذہبی علیماالرحمد ونوں بزرگوں نے بچے فرمایا کدابن حبان تقدراو کا کو بھی ضعیف کہد دیتا ہے ۔اس کی مزید صدافت آئندہ سطور میں واضح ہو جائے گل کہ ابن حبان نے امام الائمہ امام السلمین سراج امت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم القدر جلیل المرتب شخصیت پر کسی جرح کی ہے وہ بھی مجروح اور ضعیف روایت کے ساتھ۔

# امام ابن حبان کے قول پر تبصرہ

امام ابن حبان عليه الرحمه نے باسند جرح ذکر کی ہے تا کہ جرح کرنے والوں کی حیثیت بھی واضح ہوجائے۔ابن حبان نے باسند جرح ذکر کرنے سے پہلے

جھڑالو تھے اور ظاہر طور پر پر ہیزگار تھے اور حدیث آپ کافن نہیں ہے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے ایک سوتمیں حدیثوں میں الرحمہ نے ایک سوتمیں حدیثوں میں غلطی کی ہے یا تو سند میں یا پھر متن میں تو جب آپ کی خطاء صحت پر غالب ہے تو آپ ترک کے ستحق ہیں یعنی آپ سے حدیث نہ لی جائے۔
ترک کے ستحق ہیں یعنی آپ سے حدیث نہ لی جائے۔

ایک اور جہت سے بھی آپ کے ساتھ احتجاج جائز نہیں ہے کیونکہ آپ ارجا یک طرف وعوت دیتے تھے اور بدعت کی طرف بھی دعوت دیتے تھے، آئمہ کے درمیان اس بات میں خلاف نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کے ساتھ احتجاج جائز نہیں ہے اور آئمہ سلمین تمام شہروں والوں نے آپ پر جرح کی ہے۔ ملخصا، کتاب المجر وحین، محملان کا م

امام ابن حبان علیہ الرحمہ نے جو بیرسب کچھ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں کہا ہے اور حقیقت کے خلاف کہا ہے۔ المام الدین نہ علی المام الدین نہ علی المام الدین نہ علی المام الدین نہ علی

امام ابن حبان کی پیدائش 270 ہجری کے بعد ہے جبکہ امام ابو حقیفہ علیہ الرحمہ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے۔ ای طرح ابن حبان اور امام ابو حقیفہ کے درمیان تقریباً 150 سال کا طویل عرصہ ہے۔ تو جب ابن حبان نے امام ابو حقیفہ کو دیکھا تک نہیں ان کا زمانہ نہ پایا بلکہ امام ابو حقیفہ کے وصال کے وقت ابن حبان ابھی بیدا بھی نہ ہوئے تھے بلکہ 120 سال بعد میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر بیسب بچھ ابن حبان نے کیسے کہہ دیا ای لیے بیسب بچھ بے حقیقت ہے اور امام کی طرف غلط با تیں ہولیل منسوب کی ہیں۔

**Madina Liabrary Group on Whatsapp** 

ان کو بھی رجال مرجیہ میں شار کیا ہے۔

(تاريخ ابل حديث، ص نمبر 78، بحواله منهاج السنه، ص 231)

(ج) امام ما لک،امام احمد،امام ابوحنیفه وغیرهم ائمیسلف میں سے بیں۔ (تاریخ اہل حدیث ص 78)

الغرض ابن حبان كاتشدد ہے يا پھر غلط جنى ، الله تعالى ہم سب كومعاف فرمائے آمين ۔ پھر جو ابن حبان نے كہا كه حديث امام ابو حنيفه كافن نہيں بي بھى بالكل غلط ہے اور حقيقت كے خلاف ہے ديكھے اسى كتاب ميں عقيلى كى سندنم بر 33 كے تحت ديكھيں كه

امام الوحنيفه عليه الرحمه امام الحديث بين اور ثقة ، صدوق بين -

امام ذہبی علیہ الرحمہ جبیباا مام حدیث اور فن دجال کا ناقد ، امام ابوحنیفہ کوامام اعظم فقیہہ عراق لکھتے ہیں۔

(تذکرة الحفاظ ،نمبر 126)

انشاء الله تعالى كتاب كي آخر مين آئمه ملمين كي وه ارشادات بيان مول كي جو انهول نے جو انهوں نے اللہ اللہ علیہ اللہ عندی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش كيا ہے۔

# كتأب المجروحين ابن حبان كى سندتمبر 1

ابن حبان نے کہا کہ بیان کیا ہم سے زکریا بن یجی الساجی نے بھرہ میں کہابیان کیا ہم سے بندار اور محمد بن علی المقدی نے کہابیان کیا ہم سے معاذبن العنبری نے کہاستا میں نے سفیان توری سے وہ کہتے تھے کہ ابو حذیفہ سے دوبار کفر سے تو بہ کا مطالبہ کیا گیا۔

فر سفیان توری سے وہ کہتے تھے کہ ابو حذیفہ سے دوبار کفر سے تو بہ کا مطالبہ کیا گیا۔

(کتأب المجروحین ابن حبان صنبر 406/2)

- Madina Liabrary Group on Whatsapp

باقی جوابن حبان نے آپ کی طرف پیفلط اور بے ولیل بات منسوب کی ہے

کہ آپ مربی تھے اور ارجاء کی طرف اور بدعت کی طرف وعوت دیتے تھے، یہ بھی قطعا

غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ بے شک حضرت امام ابو صنیفہ اہل سنت و جماعت کے
اماموں میں سے ایک عظیم امام ہیں۔ غیر مقلدوں کے علامہ محمد ابراہیم میر سیالکوئی
صاحب اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کا کیا خوب ترجمہ
لکھتے ہیں۔ اور آپ پر لگائے گئے اعتر اضات کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں ایک
اعتر اض بیارجاء والا بھی ہے۔ اس کے متعلق علامہ محمد ابراہیم میر سیالکوئی صاحب کھتے

ہیں اول بیر کہ آپ پر بیہ بہتان ہے، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر 77۔

ہیں اول بیر کہ آپ پر بیہ بہتان ہے، تاریخ اہل حدیث صفح نمبر 77۔

پھراہن تیمیہ ہے بحوالہ منہاج السند ذکر کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جس طرح کہ اگر چہ بہت لوگوں نے کئی مسائل میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی مخالفت کی اور آپ پران امروں کا افکار کیا لیکن کوئی شخص بھی ان کی فقا ہت اور فہم اور علم میں شک نہیں کرسکتا اور لوگوں نے آپ ہے بہت ی ایسی چیزیں نقل کیں ۔جن میں ہے ان کا مقصد آپ پر برائی تھو پنا تھا۔ حالا نکہ وہ با تیں آپ پر قطعی طور پر جھوٹ ہیں ۔ مثلاً خزیر بری اور مثل اس کی دیگر مسائل

(ب) ای طرح دوسرے موقع پرامام مالک علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ، امام احمہ علیہ الرحمہ، امام بخاری علیہ الرحمہ، امام ابوداؤ دعلیہ الرحمہ، وغیرہ آئمہ اہل سنت کے ساتھ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے شاگر دوں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ، امام محم علیہ الرحمہ، امام خصل علیہ الرحمہ امام دفر علیہ الرحمہ اور امام حسن بن زیاد علیہ الرحمہ کا ذکر بھی ان کے ساتھ میں علیہ الرحمہ وفضل اور اجتہاد کی تعریف کرتے ہیں حالاتک بعض مصنفین نے مسلم وفضل اور اجتہاد کی تعریف کرتے ہیں حالاتک بعض مصنفین نے المسلم ا

توجموٹے اور متروک روات نے امام سفیان توری کی طرف ایک غلط بات منسوب کر دی جس سے امام سفیان توری یقینا بری ہیں۔ جب سند کا ابطال واضح ہو گیا تو جرح

# ابن حبان کی سندنمبر 2

ابن حبان نے کہا کہ خردی ہم کواحمد بن میلی بن زہیر نے تستر میں کہا بیان کیا ہم سے اسحاق بن ابراہیم بغوی نے کہابیان کیا ہم سے حسن بن ابی مالک نے الولوسف \_ انہول نے کہا، اول من قال القرآن مخلوق ابو حنیف یرید بالکوفة (كتاب المجروحين ابن حبأن صغير 406/2)

کوفہ میں جس نے سب سے پہلے قرآن کو مخلوق کہا ہے کہوہ ابو حنیفہ ہے۔اس میں ب اعتراض كيا كيا كهامام ابوحنيفه عليه الرحمة قرآن مجيد كومخلوق كهتي تصيم معاذ الله ال كاجواب:

بیے کہ بیربات بالکل غلط ہے اور حقائق کے خلاف ہے حضرت امام اعظم الوصنيف كابر كزييعقيده ندتها، امام ذہبی عليه الرحمہ جو كذبن رجال كے امام ہیں۔وہ اپنے رسالدمنا قب الامام میں فرماتے ہیں کہ ابن کاس نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکر المروزی نے کہا سنامیں نے ابوعبداللہ احمد بن حنبل علیدالرحمدے وہ فرماتے ہیں کہ لح يصح عندنا ان ابا حنيفة عليه الرحمه قال القرآن مخلوق فقلت الحمديلله (مناقب الامام ابي حنيفه و صاحبيه لامام الذهبي، 27)

#### اس كاجواب

یہ ہے کہ بیسب کچھ جوامام سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبان سے کہلوایا گیا ہے بیآ پ پر بہتان ہے کیونکہ آپ سفیان توری علیہ الرحمہ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بڑے زبر دست مداح تھے، دیکھیے ای کتاب میں کامل ابن عدی کی سندنمبر 1 کے تحت ،اس کا دوسرا جواب سے ہے کہ اس کی سند مجروح بجرح مفسر ہے۔ اس کیے درجہاحتجاج ہے ساقط ہے۔اس کی سند میں زکریا بجی الساجی ہے۔ بیخود متعلم فيدراوي بين - "ميزان الاعتدال" مين بيك" قسأل اب السحسن بن قطان، مختلف فيه في الحليث و تُقه قوم ضعفه آخرون "

(ميزان الاعتدال نمبر 79/2) كدابوالحن بن قطان عليد الرحمه نے فرمايا كداس كى حديث ميں اختلاف بے كئ حضرات نے اس کی توثیق کی ہےاور کئی حضرات نے اس کوضعیف کہا ہے۔ اس کی سند میں واقع راوی ، بندار بن عمر الرویانی ہے اس کے متعلق میزان الاعتدال میں ہے کہ قال النخشبی کذاب "(میزان الاعتدال، نمبر 353/1) کھشی نے کہا کہ بیراوی جھوٹا ہے۔ ای کی سند میں بندار کا متابع محمد بن علی مقدی ہے۔ اس كے متعلق انساب سمعانی كے صفحہ 324/5 كے حاشيہ ميں ہے۔ "كأن كذاباً مهجوسا" كريداوى توجهوا إورمتروك ب

## **Madina Liabrary Group on Whatsapp + 923139319528 => M Awais Sultan**

اس روایت میں خودامام ابوحنیفہ رضی اللّٰدعنہ کا ارشادموجود ہے کہ قر آن مجید محلوق نہیں ہے خطیب بغدادی نے اپنی سند سے دواور روایات درج کی ہیں کدامام ابو يوسف فرمات بي كرامام ابوطنيف فرمايا" من قال القرآن مخلوق فهو كأفرو في

مواية فهو مبتدع" (تاريخ بغدادي، ص 383/13)

کہ جس نے قرآن شریف کو مخلوق کہا وہ کا فرے دوسری روایت میں ہے کہ جس نے قرآن مجيد كو مخلوق كهاوه بدعتى ہے اور كوئى بھى ان جيسى بات نہ كہے نہ ہى كوئى اسكے پيچھے

غور فرما کیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ جوقر آن کو مخلوق کے وہ کا فرے بدعتی ہےان کے پیچھے نماز تک جائز نہیں ہے۔اس کے باوجود بھی اگر كوئى امام صاحب كى طرف يرجمونى نبيت كرے كمآب قرآن كے مخلوق ہونے كے قائل ہیں تو یقینا اس نے انصاف نہ کیا۔ پس واضح ہو گیا کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ

یقیناس برے عقیدے سے بری الذمہ ہیں۔

خود امام ابوحنیفہ رضی اللہ عندا پنی کتاب فقد اکبر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ ہے خلوق نہیں ہے۔

پھر حضرت ملاعلی قاری علیدالرحماس کی شرح میں فرماتے ہیں کماس کامعنی یہ ہے کہ جس نے کہا قرآن مخلوق ہے وہ کا فر ہے، پھر حضرت ملاعلی قاری علیہ الرحمہ الباري اس كے بعد فرماتے ہيں كه حضرت فخر الاسلام نے فرمايا ہے كه بيد بات امام ابولوسف سے مجمع ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری اور امام ابوصنیفہ کی رائے متفق علیہ ہے۔ اس مسئلہ پر کہ جوقر آن کومخلوق کیے وہ کا فرے۔ (شرح فقدا کبراز ملاعلی

کہ ہمارے نز دیک بیہ بات پاہیصحت کونہیں نہنچی کہ امام ابوحنیفہ نے قر آن کومخلوق کہا ہو حضرت امام احمد بن حنبل عليه الرحمه كي ميشهاوت كتني براي ہے كه بيه بات پايه صحت كو

نہیں پیچی ، واضح ہو گیا کہ بیرسب کچھامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر بہتان ہے جس ہے آپ قطعاً بری ہیں ۔ امام احمد بن حنبل والی روایت کوخطیب بغدادی نے بھی تاریخ

بغدادص 284/13 پرنقل کیا ہے۔خطیب بغدادی نے اس روایت کے متصل ایک

اورروایت درج کی ہے باسند۔

کہ جناب ابوسلیمان جوز جانی اور معلی بن منصور رازی دونوں نے کہا کہ ماً تكلم ابو حنيفه ولا ابو يوسف ولا زفر ولا محمد ولا احد من اصحابهم

في القرآن (تاريخ بغداد 1384/13)

قرآن کومخلوق نہ تو امام ابوحنیفہ نے کہا نہ ہی امام ابو پوسف نے نہ ہی امام زفر نے نہ ہی امام محمد نے اور نہ ہی امام ابوحنیفہ کے کسی اور شاگر د نے ، تاریخ بغداد کی ان دوروایات ہے بھی واضح ہے کہامام ابوحنیفہ رضی اللّٰدعنہ قطعاً اس عقیدہ سے بری ہیں۔ آپ نے ہرگز ہزگز قرآن مجید کو خلوق نہیں کہا۔

یکض آپ پرافتراء ہے۔خطیب بغدادی نے اپنی سندے پیذکر کیا ہے کہ جناب علم بن بشر کہتے تھے کہ میں نے جناب سفیان بن سعید توری اور جناب نعمان بن ابت ے سناوہ دونوں فرماتے تھے کہ

> القرآن كلامر الله غير مخلوق (تاريخ بغدادص 383/13) قرآن شریف الله تعالی کا کلام ہاور مخلوق نہیں ہے۔

<del>23139319528 => M Awais Sultan</del>

اس کی سند میں سفیان بن وکیع ہے۔انتہائی مجروح ہے۔

امام بخاری علیدالرحمد نے فرمایا کہ محدثین نے اس میں کلام کیا ہے اس کوتلقین کرنے

ك وجد امام ابوزرع في كهابي متهم بالكذب

(ميزان الاعتدال ، 173/2، كتاب السعقاء و المتروكين ، 4/2،

المغنى في الضعفاء ،ص 419/1)

اورخودابن حبان ای کتاب المجر وطین کے س 456/1 پر لکھتے ہیں کہ بیسفیان بن وکیج ترك كاستحق ہے۔

امام ابن حبان پر سخت تعجب ہے اس راوی کومتر وک بھی کہتے ہیں اور پھراس کی سند سے شيخ الاسلام والمسلمين امام اعظم ابوحنيفه رضى الله عنه جيسى شخصيت برطعن بهى كرتے ہيں

دريالعجب) من الله تو المواجعة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

امام ابن عدى فرمات ين انسه كان يتلقس ما لقن --كال بن عدى، (482/40

بيسفيان بن وكيع تلقين قبول كيا كرتا تھا۔

سند کا بحروح ہوناواضح ہے تو جرح بھی باطل ہوگئ۔

# ابن حیان کی سند تمبر 4

ابن حبان نے کہا کہ خروی ہم کواحد بن علی بن مثنی نے موصل میں کہا کہ بیان کیا ہم سے ابونشیط محد بن ہارون نے ، کہا بیان کیا ہم سے محبوب بن موی نے یوسف بن اسباط سے، یوسف بن اسباط نے کہا کہ کہا ابوحنیف رضی اللہ عند نے ، لو ادس کسند

قارى، ص 26-25 مطبوعه قديمي كتب خانه، آرام باغ، كراچي) توان تھوں حوالہ جات ہے واضح ہو گیا کہ حضرت امام اعظم ابوحنیقہ رضی اللہ عنہ قرآن كومخلوق كہنے والے كو كا فر كہتے ہيں۔

اورامام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کاعقبیہ ہیہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے مخلوق نہیں۔

# ابن حبان کی سندنمبر 3

ابن حبان نے کہا کہ خبر دی ہم کو حسین بن ادریس انصاری نے کہا بیان کیا ہم سے سفیان بن وکیع نے کہا یبان کیا ہم سے عمر بن حماد بن ابی حنیفہ نے کہا سامیں نے اپنے باپ حمادے وہ کہتے تھے کہ سنامیں نے اپنے باب ابوحنیفہ ہے وہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ب- (كتأب المجروحين ابن حبأن صغبر 406/2)

#### ال كاجواب:

یہ ہے کہ اس سے پچھلی سند کے تحت مفصل بیان ہو چکا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی الله عنداس الزام سے بری الذمہ ہیں آپ کا ہرگزیہ عقیدہ نہیں، مجروح راویوں نے امام اعظم رضی اللّٰدعنہ پرآپ کے بیٹے حضرت حماد علیہ الرحمہ کی زبان سے بیالزام لگایا ہے۔۔اس کی سند میں حسین بن ادریس انصاری ہے بخت ضعیف ہے۔ میزان الاعتدال اورلسان الممیز ان میں ہے کہ یہ باطل حدیثیں بیان کرتا تھا۔

(ميزان الاعتدال ص 531/1، لمان الميز ان م 272/2) كيمحفوظره سكتح تحجيه

### **Madina Liabrary Group on Whatsapp + 923139319528 => M Awais Sultan**

ابن جزم نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے تمام شاگر داس بات پر شفق ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا ندہب سے کہ ضعیف حدیث بھی ، قیاس ورای ہے بہتر ہے۔ ذراغور فرمائیں ۔ جوامام اپنی اول دلیل قرآن کو بتائے ، پھر سنت کو پھر اقوال صحابہ کو اور جس کے نزدیک ضعیف حدیث بھی قیاس ہے بہتر ہو بھلاوہ امام سے بات کہ سکتا ہے؟ ، کر کے نزدیک ضعیف حدیث بھی قیاس ہے بہتر ہو بھلاوہ امام سے بات کہ سکتا ہے؟ ، کر اگر رسول اللہ کا اللہ علی المحقول پالیتے تو میر ہے بہت سے اقوال کو اپنالیتے (معاذ اللہ) پھراس کی سند بیس مجبوب بن موی ہے۔ پھراس کی سند بیس مجبوب بن موی ہے۔ قال الداس فی قطنی لیس بالقوی

(ميزان الاعتدال، ص442/3، المغنى في الضعفاء، ص49/2)

دارقطنی نے کہا کہ بیراوی قوی نہیں ہے۔

پراس کسندمیں یوسف بن اسباط ہے۔اس کے متعلق آئمہ نے فر مایا

قال ابو حاتم لا يحتج به (قال البخاسي كان قد دفن كتبه)

(ميزان الاعتدال عن 462/4)

کدابوحاتم (یعنی خودابن حبان) نے کہااس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے ،اورامام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایاس کی کتابیں وفن ہو گئیں تھیں۔

قال ابو حاتم لا يحتج به يغلط كثيرا (المغنى في الضعفاء، ص556/2)

ابوحاتم ( یعنی ابن حبان ) نے کہا کہ اس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے اور بیراوی کثیر غلطیاں کرتا ہے۔

الم ابن حبان پر تعجب ہے جس راوی پرخود جرح کررہے ہیں ای مجروح راوی ہے

الم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح کےسلسلہ میں دلیل پکڑر ہے ہیں۔

مرسول الله على "لا خذ بكثير من قولي و هل الدين الا الراي الحسن "

(كتأب المجروحين ابن حبأن صغير 407/2)

ابوصنیفہ نے کہا کہا گررسول اللّٰہ مَنَّ اللّٰهِ مُحَدَّلُو پالیتے تو میرے بہت سے اقوال کواپٹا لیتے اور دین تواچھی رائے کا نام ہے۔

## اس کاجواب:

یہ ہے کہ سب کچھ غلط اور باطل ہے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے ہرگزیہ بات نہیں کہی اور نہ ہی ایسی بات کہہ سکتے ہیں ، یہ بات تو کوئی عام مسلمان بھی نہیں کر سكناامام ابوهنيفه رضي الله عندتو پھرامام المسلمين ہيں آپ بيہ بات كيے كہد كتے ہيں۔ خطیب بغدادی نے اپن سندے بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عند نے فرمایا سب پہلے میں قرآن شریف ہے دلیل لیتا ہوں اگر نہ ملے توسدت رسول تا این ہے، اگر نہ ملے تو صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین ہے جس کا حیا ہتا ہوں قول لے لیتا ہوں تو جب معاملہ ابراہیم شعبی ، ابن سیرین علیہم الرحمہ پر ہوتو جس طرح انہوں نے اجتهادكيااى طرح مين بهي اجتهادكرتا مول\_(تاريخ بغدادي م 368/13) یمی بات امام ذہبی علید الرحمہ نے مناقب الامام الی حنیف 20 پرورج کی ہے۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قبال ابس حنوم جسمیع اصحاب ابی حنیفه مجمع ون على ان مذهب ابي حنيفه ان ضعيف الحديث اولي عندة من القياس و الرأى (مناقب الامام الي صنيف، ص 21)

## Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan

قال البخاسى ، "سكتو اعنه

قال احمد بن حنبل " اكذب الناس ، و كذا قال اسحاق بن ماهويه و كذبه

حفص بن غياث " (لمان الميز ان، ص 232/6)

یکی بن معین نے کہا، اللہ کی قتم میر جھوٹ بولتا ہے۔

عثان بن ابی شیبے نے کہا میراخیال ہے کہ قیامت کے دن اس کو دجال بنا کر اٹھایا جائےگا۔

الم احمر نے فرمایا، بیحدیثیں گور تاتھا

الم بخارى، نے فرمایا: اس كى حديث سے محدثين نے سكوت كيا ہے

الم احمد بن حنبل نے کہا بیسب اوگوں سے زیادہ جھوٹا ہے

ای طرح ہی اسحاق بن راھویے نے بھی کہا ہے

اور حفص بن غياث نے بھي اس كوجھوٹا كہا ہے۔

تواں جھوٹے نے سیدنا امام الائمہ حصرت امام جعفرصادق رضی اللہ عنہ پر بھی جھوٹ اپولا ہے سند کا ابطال واضح ہے تو پھر جرح بھی باطل ہوگئی۔

# ابن حبان کی سندنمبر 6

ابن حبان نے کہا خبر دی ہم کوٹھ بن قاسم بن حاتم نے کہا بیان کیا ہم سے فلل بن ھند نے کہا بیان کیا ہم سے فلل بن ھند نے کہا کہ میں سفیان توری کے پاس تھا مکہ مکر مدمیں میزاب رحمت کے پاس پس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ ابو

منيفروفات پاڪئے ہيں۔

# ابن حبان کی سندنمبر 5

ابن حبان نے کہا، خبر دی ہم کوعلی بن عبد العزیز نے اُبیّی نے کہا بیان کیا ہم

ے عمر و بن محمد انس نے ابوا بختری ہے کہا سنا میں نے امام جعفر صادق رضی الشوعة

ے وہ فرماتے تھے، اے اللہ تو گواہ ہے کہ ہم اس فیضان نبوت کے وارث ہوئے

باپ حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن علیہ السلام اور اس گھر (بیت اللہ) کے وارث ہوئے

ہیں اپنے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے اور ہم وارث ہوئے ہیں اس علم

ہیں اپنے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہے اور ہم وارث ہوئے ہیں اس علم

کے اپنے جدا مجد جناب حضرت محمد رسول اللہ مثالی کی طرف ہے، پس لعنت کر میر کی طرف ہے اور میں واللہ عنہ ، پر۔ (معاق اللہ)

طرف ہے اور میرے آباؤ اجداد کی طرف ہے ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ ، پر۔ (معاق اللہ)

(کتاب المحبد و حین ابن حبان صر نمبر 407/2)

#### اس كاجواب:

یہ ہے کہ ضعیف مجروح راویوں نے سیدنا امام الائمہ امام السلمین ، گئے
الاسلام امام جعفر بن محمد المعروف امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا گیا ہے۔
اس کی سند مجروح ہے اس لیے ساقط الاعتبار ہے۔اور نا قابل قبول اس کی سند میں الا

اصل نام: وهب بن وهب ہاس كم متعلق آئمكرام كى دائے ديكھيں

قال يحيى بن معين" كأن يكذب والله "

قال عثمان بن ابي شيبه " اسى انه يبعث يوم القيامة دجالا "

قال احمد "كان يضع "حديث"

Madina Liabrary Group on Whatsap

**1923139319528 => M Awais Sultan** 

کہ امام احمد بن طنبل کے نزویک بیراوی متروک ہے اور آپ کے غیرنے اس کو قبول

برمال بمتكلم فيدراوي تم يتوضعيف اورخطا كارراويول في جناب سفيان ثوري على الرحمه يربهتان لكايا ہے۔جس سے آپ قطعی طور پر بری الذمه ہیں۔ سندكاضعف ظاہر ہے اور جرح بھی باطل ہوگئی۔

# ابن حیان کی سند تمبر 7

ابن حبان نے کہا خروی ہم کوآوم بن موی نے کہا بیان کیا ہم سے محد بن الماعل بخاری نے کہا بیان کیا ہم سے قیم بن حماد نے کہا بیان کیا ہم سے ابوا کی فزاری نے کہاسنامیں نے سفیان ثوری سے جب ان کے پاس ابوحنیفدرضی اللہ عند کی وفات کی خبرآئی توسفیان نے کہا، سب تعریف الله تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اہل اسلام کوابوحنیفہ سے راحت دی ہے۔ اور ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے تو اسلام کو کلزے مردياتها (كتاب المجرويين، ابن حبان، ص 407/2)

## الكاجواب:

یہ ہے کہ یہ بھی جناب امام سفیان توری علیہ الرحمہ پر بہتان ہے آپ بالکل ال سے بری الذمہ ہیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امام سفیان توری علیہ الرحمہ تو فغرت امام ابوحنیفدرضی الله عند کے مداحین میں سے ہیں دیکھیے ای کتاب میں کامل الناعدى كى سندنمبر 1 كے تحت اس كى سند بحروح ہے جس كى وجدے لائق احتجاج

سفیان نے کہا جااورابراہیم بن طھمان کواس کی خبردے ، وہ آ دمی آیا تو اس نے کہا کہ میں نے ابراہیم بن طھمان کو حالتِ نیند میں پایا، میں نے اس کی اطلاع سفیا**ن کود کا ا** انہوں نے کہا تیرے لیے خرابی ہو، جا ابراہیم بن طھمان کو بیدار کراوراس کو پیرفٹل خری دے کہاس امت کاسب سے بوا فتنہ مر گیا ہے۔اللہ کی قتم اسلام میں ابوطیفہ ے زیادہ منحوں شخص پیدانہیں ہوا اور اللہ کی قشم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے آ ہستہ آہنے اسلام كوككر برديا ہے۔ (معاذ الله) كتاب المجر وحين ابن حبان م 407/2

#### ال كاجواب:

بہے کہ بیحفرت مفیان وری علیدالرحمہ پرچھوٹ ہے جس سے آپ تلا بری ہیں آپ تو، حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللّٰدعنہ کے بڑے زبر دست معتقد <del>ت</del>ے و کیھے ای کتاب میں کامل ابن عدی کی سندنمبر 1، کے تحت وہاں ان اقوال کا بالنفسیل بیان ہے۔جوآپ نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان میں فرماتے ہیں۔ ابن حبان کی اس سند میں خلیل بن هند ہے۔ اس كمتعلق لسان الميز ان ميس بيخطئي ويخالف

(لمان الميز ان ع 411/2)

بدراوی خطاکار ہےاور ثقات کےخلاف روایات بیان کرتا ہے۔ اس کی سند میں عبدالصمد بن حسان المروزی ہے۔ اس كے متعلق المغنی فی الضعفاء میں ہے۔ تركه احمد بن حنبل و قبل غيرة (المغنى في الضعفاء، ص 626/1)

**Madina Liabrary Group on Whatsapp 123139319528 => M Awais Sultan** 

191

جماعت كے ساتھ ليس ايك عمده شخ نكلے وہ فرمار ہے تھے اے لوگو! اس نے (ليعنی ابو طنیفہ) نے دین محمد و کو بدل ڈ الا ہے بیس نے اپنے ساتھ والے آ دمی سے پوچھا بیہ دونوں کون ہیں تو اس نے کہا ، بیتو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور جس کے متعلق کہا ہے وہ ابو صنیفہ ہے۔ (کتاب الجمر وجین ، ص 407/2)

#### الكاجواب:

سیے کہ بیا کیے خواب کا معاملہ ہے جو کہ شرعی طور پر جحت نہیں ہے لہذا اس
کا کوئی اعتبار نہیں ہے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی شان میں آئمہ دین ہے اسے خواب
مردی ہیں کہ اگران سب کو اکٹھا کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن جائے ۔ اگر طوالت
کا خوف دامن گیر نہ ہوتا تو میں بہت سے خواب بیان کرتا جو آئمہ دین سے مردی ہیں
اس کی سند میں واقع تینوں راوی عبدالکبیر بن عمر الخطابی ،علی بن جندب، محمد بن عامر
الطائی ،ان کا ترجمہ مجھے نہیں ملا ، تو جب تک ان کی ثقابت ثابت نہ ہوجائے اس وقت
تک اس سند کو تھے بھی نہیں کہا جا سکتا ۔ اگر چہام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ شان میں آئمہ
سند کو اب تو کثیر تعداد میں ہیں تا ہم ایک دوخواب بیان کے جارہے ہیں۔

امام میمری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ عبد الحکیم بن میسرہ نے کہا کہ ہم مقاتل بن سلیمان کے پاس تصاس وقت اس کے پاس تقریباً پانچ ہزار کا اجتماع تھا ایک آ دمی کھڑا ہوا اس نے دائیں بائیں نظر کی پھر فرمایا اے لوگو! اگر میں تہمارے نزدیک عادل ہوں تو مقاتل کے سامنے جھے عادل کہو۔ لوگوں نے کہا اے الہا کہن تم عادل اور پسندیدہ ہواور جائز الشہادت ہوتمہارا قول مقبول ہے۔ تمہاری البالخن تم عادل اور پسندیدہ ہواور جائز الشہادت ہوتمہارا قول مقبول ہے۔ تمہاری

اس کی سند میں تعیم بن حماد ہے۔ اگر چیلعض آئمہ سے ان کی ثقابت بھی آئی ہے تا ہم امام ابوداؤ دعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں

اس کے پاس ہیں حدیثیں ایسی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے

امام نسائی نے کہا بیضعیف ہاوراس سے دلیل نہ پکڑی جائے کہ بیرحدیثیں گھڑتا قا

اورامام ابوحنیفہ کے بارے میں جھوٹی حکایات روایت کرتا تھا وہ سب کی سب جھوٹ

بيں۔ (ميزان الاعتدال، ص 269/4)

نعیم بن حماد کے بارے میں امام ذہبی علیہ الرحمہ کے فرمان سے ثابت ہوا کہ قیم بن

حماد کی سندے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے خلاف جو پچھ بھی مروی ہے وہ سب جھوٹ ہ

منى ہے۔ پھراس كى سند ميں ابواسحاق فزارى ہے۔قال ابن سعد ثقة فاصلاً كثيرا

الخطأء في حديثه (تهذيب التهذيب، ص 99/1)

ا بن سعد عليه الرحمه نے كہا ثقة فاضل ہے كيكن اس كى حديث ميں بہت زيادہ علطى ہولا

ہے کی راوی کا کثیر الخطاء ہونا ہے جرح مفسر اور بخت جرح ہے۔ پس سطور بالا سے واضح ہو گیا کہ بیسب چھامام سفیان تو ری علیہ الرحمہ پر جھوٹ ہے۔

پن ورې و ساد کا مجروح ہونا واضح ہو گیا تو جرح بھی خود بخو د باطل ہوگئی۔ جب سند کا مجروح ہونا واضح ہو گیا تو جرح بھی خود بخو د باطل ہوگئی۔

# ابن حبان کی سندنمبر 8

ابن حبان نے کہا، خبر دی ہم کوعبد الکبیر بن عمر الخطابی نے بصرہ میں کہا بیالا کیا ہم سے علی بن جندب نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن عمر الطائی نے کہا میں نے (خواب) میں دیکھا گویا کہ میں دمشق کی مسجد کی سیڑھی پر کھڑا ہوں ، لوگوں کی ایک

#### **Madina Liabrary Group on Whatsapp**

**923139319528 => M Awais Sultan** 

پار کی بجائے پانچ رکعات پڑھائیں، پھرسلام کے بعد بحدہ سہوکیا، تو ابوحنیفہ نے کہا اگر چوتھی رکعت میں نہیں ہیٹھے تو بینماز اس کے برابر بھی نہیں ہے اور اشارہ کیا زمین کی طرف اور زمین (مٹی) اٹھائی اور اس کو پھینک دیا۔

(كتأب المجروحين لابن حبأن ، ص2/408-407)

#### ال كاجواب:

یہ ہے، یہ می سند مجروح ہے اس لیے قابل النفات نہیں اس کی سند میں زکریا بن یجی الساجی ہے۔ میزان الاعتدال میں ہے کہ ابوالحن بن قطان نے کہا کہ اس کی حدیث میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض نے اس کو ثقہ کہا ہے اور بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ کیا گیا ہے۔ بعض نے اس کو ثقہ کہا ہے اور بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ (میزان الاعتدال ، ص 79/2)

> اس کی سند میں علی بن عاصم ہے۔ تہذیب میں ہے۔

على بن عاصم كثير الغلط ، يغلط كذاب ، ليس بالقوى ، وغيرة (تهذيب التحذيب، م 219/4-218)

على بن عاصم بہت زیاد فیلطی کرنے والا ہے۔جھوٹا ہے، قوی نہیں ہے۔ توجب سند میں ایسے کذاب ہوں کثیر الغلط ہوں تو یقینا ایس سند مجروح ہوتی ہے۔ اور قابل التفات نہیں ہوتی ۔

جب سند كالبطال واضح موكيا توجواعتراض كيا كيا تفاوه بهى دورموكيا \_

بات تچی ہوتی ہے بیان کرو کیا بات ہے تو اس آ دمی نے کہا کہ میں نے خواب میں و یکھا ہے کہ کوئی آ دی منارہ میتب پر ندا کرتا ہے کہ اے لوگورات کوایک فقیہ جنتی کا وصال ہونے والا ہے۔ پس ہم نے صبح کی تو اس دن سوائے حضرت ابو حذیفہ کے کوئی نبين فوت بهواتها . (مناقب الامام واصحابه ص/89) پی ایک خواب امام صاحب علیدالرحمد کی شان میں کافی ہے۔ امام ذہبی اپنے رسالہ منا قب الامام وصاحبیہ میں فرماتے ہیں۔ کہ ابونعیم نے فرمایا کہ میں حسن بن صالح کے پاس گیا ( ان کا بھائی فوت ہو گیا تھا) تو <u> مجھے حسن بن صالح نے فر مایا اے ابوقعیم میں نے رات خواب میں اپنے بھائی کو دیکھاتو</u> اس پر سبزلباس تھا میں نے کہا اے بھائی کیا تو فوت نہیں ہو گیا تھا کہا کیوں نہیں --- يو چھا الله تعالى نے تيرے ساتھ كيا سلوك كيا ہے تواس نے كہا جھے بخش دا ہے اور فرشتوں کے سامنے میرے اور ابھ فیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ فخر کیا ہے میں نے

پوچھا کیانعمان بن ثابت ابوحنیفہ، کہا ہاں تو میں نے کہاان کی منزل کہاں ہے تو کہاا مل علمین کے قرب میں۔ (منا قب الامام، ص33-32)

كيابيد ونو ل خواب امام اعظم ابوحنيفه رضى الله عنه كى شان ميس كافى نهيس ميس -

# ابن حبان کی سند تمبر 9

ابن حبان نے کہا خبر دی ہم کوز کریا بن یکی الساجی نے کہا بیان کیا ہم ہم اور کریا بن یکی الساجی نے کہا بیان کیا ہم ہم احمد بن سنان القطان نے کہا سنا میں نے اللہ علی بن عاصم سے وہ کہتے تھے کہ میں نے اللہ عنی نے کہا کہ ابراہیم بن علقہ عن عبداللدروایت ہے کہ نبی کریم کا کھا ہے۔

423139319528 => MAWais Sultan

### Madina Liabrary Group on Whatsapp

ام اعظم کی حدیث سے محبت اور عمل دیکھیں اس کتاب میں عقیلی کی سندنمبر 27 کے تحت گفتگوموجود ہے۔

پراس کی سند بھی قابل اعتبار نہیں سند میں ابراہیم بن تجاج ہے۔

لمان میں ہے بیعبدالرزاق ہے روایت کرتا ہے اور اس مے محود بن خیلان سیمنکر مجبول ہے۔ اوراس نے ایک باطل روایت بھی بیان کی ہے۔ ( اسان الميز ان ،

لمان الميز ان سے واضح ہوگيا كہ يہ باطل روايات كرنے والا ب \_ تو پھراس كاكيا

# ابن حبان کی سندنمبر 11

ابن حبان نے کہا خروی ہم کواحد بن عبیداللد نے الظا کید میں کہابیان کیا ہم ے علی بن حرف نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن عاصم نے کہا کہ میں نے ابوطنیفہ سے یو چھا آ با سے آدی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس نے اپنی لونڈی کوآ زاد کیااور اس کی آزادی کوبی اس کا مبرمقرر کیا تو ابوحنیفہ نے کہا کہ جائز نہیں ہے تو میں نے کہا كريس آپ كنزديك كيما مول كماتو ثقة ب- يس في كما عبدالعزيز بن صبيب كيما بكهاوه بهى ثقد باتويس نے كها كه بيان كيا جھے عبدالعزيز بن صهيب نے حفزت انس رضی الله عنه ہے کہ نبی یا ک تالیکٹا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کوآ زاد کیا اوران کی آزادی کوبی ان کامبر بنایا \_تو ابوحنیفه رضی الله عند نے کہا۔ (كتاب الجروض ، ابن حبان ، ص 408/2)

# ابن حبان کی سندنمبر 10

ابن حبان نے کہا خردی ہم کوحس بن سفیان شیبانی نے کہابیان کیا ہم ے ابراہیم بن تجاج نے کہابیان کیا ہم ہے حماد بن زیدنے ، کہا میں مکہ مرمہ میں ابوطیفہ ك ياس بيشاتها كرسليمان آئ ،كهاميس في حالت احرام مين خفيل بهني بيل بياكما کہ میں نے حالتِ احرام میں شلوار پہنی ہے۔ تو ابوحنیفہ نے سلیمان سے کہا کہ تھے ہ قربانی لازم ہے۔تو میں نے ایک آ دمی کو کہا کہ تیرے پاس تعلین ہیں یا ازار (جادر) بيتواس نے كہا كرنبيں تومين نے ابوحنيف سے كہا كراس كاخيال ب كراس فيلين یا جا در نہیں یائی ہے و ابوصیفہ نے کہا برابر ہے کہ یائے یانہ یائے تو میں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عمرو بن دینار نے جابر بن زید سے وہ ابن عباس سے کہا سنامیں نے رسول تعلین نہائے ۔۔۔۔۔( کتاب الجر وطین مص 408/2)

#### اس كا جواب:

یہ ہے کہ اصل مسلماس کے متعلق کیا ہے کتب فقہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔اس وقت اس مسلد کی تفصیل مطلوب نہیں بلکہ بیٹا بت کرنا جا ہتا ہوں کہ ابن حبان نے جن سندوں ہے امام صاحب علیہ الرحمہ پراعتر اضات کیے ہیں وہ سندیں مجروح ہیں۔اس مجروح سند کے ساتھ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں بیتاثر دیے گا کوشش کی گئی ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی الله عنه حدیث کے خلاف کرنے والے ہیں

### Madina Liabrary Group on Whatsapp **H923139319528 => M Awais Sultan**

عليه الرحم كماب الضعفاء على كها ب ك قال ابن عدى كأن يضع الحديث ويسرقه

قال عبدان هو كذاب (كتأب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ص205/1) علامدذ ہی علیدالرحمقرماتے ہیں کہ ابن عدی نے اس کوجھوٹا کہا ہے

(ميزان الاعتدال من 502/1)

ابن عدى نے كہا بيحديث كھر لياكرتا ہے اور عبدان نے كہا بيكذاب ہے۔واضح ہوگيا كريسند بھى اى راوى كى وجدسے تخت مجروح بجرح مفسرے۔

# سندتمبر13

ابن حبان نے کہا خروی ہم کو تقفی نے کہا سامیں نے حسن بن صباح سے کہا بیان کیا ہم ےمول بن اساعیل نے کہا شامیں نے سفیان اوری ہو کہتے تھے کہ الوصنيف عليه الرحمد شاقة أفته مين فدي مامون \_ (كتاب المجر وهين ع 411/2)

اس کی سند بھی انتہائی ضعیف ہے بعجہ مول بن اساعیل کے اگر چہ بعض حفرات نے اس کی توثیق بھی کی ہے تا ہم مول بن اساعیل کثیر الخطا ہے اور امام بخاری علیدالرحمد نے فرمایا بیم عکر الحدیث ہے اور ابوز رعدنے کہا کہ اس کی روایت میں بہت زیادہ خطاہے۔ (میزان الاعتدال، ص 228/4)

یادرے کدراوی کا کثیر الخطا ہونا ہے جرح مفسر میں سے ہےاور امام بخاری علیدالرحمد

جس کومکر الحدیث کہیں اس سے روایت حلال نہیں ہے۔

واضح موكيا كربيسندمهى قابل استنادنيس بصحفرت سفيان ثورى عليدالرحمة حفرت

ال كاجواب:

یہ ہے کیفس مسئلہ کیا ہے اس کی تفسیل کتب فقہ میں تفصیلاً موجود ہے لیکن

اس مجروح سند کے ساتھ جو پچھ بیان کیا گیا ہے اس میں تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے

كدامام ابوحنيفه حديث يرعمل نبيس كرتے تھے۔ (معاذ اللہ) اس کی سندانتهائی مجروح ہے،سند میں علی بن عاصم موجود ہے۔

اس كم معلق تهذيب ميس م- كثير الغلط ، يغلط كذاب ليس بالقوى

(تهذيب التهذيب، ص 19/4-218)

بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، جھوٹا ہے، قوی نہیں ہے۔ تو جب بیہ ہے ہی کذاب جھوٹا تو پھراس کی بات کا کیااعتبار ہے۔واضح ہوگیا کہ مذکورہ سند مجروح ہےاس لیے بیجی قابل التفات نبيس ہے۔

# ابن حبان کی سند تمبر 12

امام ابن حبان نے کہا سنامیں نے حسن بن عثان بن زیاد سے وہ کہتے ہیں سنا مین نے محمد بن منصور الجوارے وہ کہتے تھے دیکھا میں نے حمیدی کو پڑھتے تھے کتاب الرداد پر ابوطنیفہ کے مجدح ام میں کہتے تھے کہ کہا بعض لوگوں نے ایسے ایسے تو میں نے كها (ابوصنيف ) كانام كيون نبيل ليت توحيدي نے كها كدمجدحرام ميں ابوصنيف كانام لينام ببندنبين كرتا، (كتاب الجرومين، ابن حبان، ص411/2)

اس کی سند بھی مجرور ہے حسن بن عثمان بن زیاد ہخت ضعیف ہیں ۔علامہ ابن الجوزی **23139319528 => M** Awais Sultan

<del>- Madina Liabrary Group on Whatsa</del>pp

# سندنمبر15

ابن حبان نے کہا کہ سنامیں نے محمد بن محمود النسائی ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے علی بن خشرم ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے علی ابن اسحاق السمر قندی ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے ابن مبارک ہے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں یہتیم تھے سنامیں نے ابن مبارک ہے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں یہتیم تھے سنامیں نے ابن مبارک ہے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں یہتیم تھے سنامیں نے ابن مبارک ہے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں یہتیم تھے سنامیں نے ابن مبارک ہے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں یہتیم تھے سنامیں نے ابن مبارک ہے وہ کہتے تھے کہ ابو حقیقہ علیہ الرحمہ حدیث میں یہتیم تھے کہ ابو حقیقہ کی ابتی ابتی کہتے تھے کہ ابو حقیقہ کے ابتی کہتے تھے کہ ابو حقیقہ کی مبارک ہے وہ کہتے تھے کہ ابو حقیقہ کے دو ابو حقیقہ کہتے تھے کہ ابو حقیقہ کے دو ابو حقیقہ کی ابو حقیقہ کے دو ابو حقیقہ کی دو ابو دی دو ابو دو ابو

جواب: امام ابن مبارک علیدالرحمدامام اعظم ابوحنیفد کے شاگرداور مداح بین دیکھیے امام بن عبدالبرکی کتاب الانتقاء بس 193

الم ابن مبارک علید الرحمد سے اس سند کے ساتھ علی بن خشر م علی بن اسحاق اور امام عدی نے سجی بیان کیا ہے لیکن اسمیس ہے کہ کان ابو حنیفة یقید فی الحدیث

(كال اين عدى ال 237/8)

ابن مبارک نے فر مایا که ابو حنیفه حدیث میں مضبوط ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ ابن حیان میں کسی راوی کے تساہل عدم توجہ یا کا تب کی عدم توجہ کی وجہ سے یقتم کا بیٹیم بنا دیا گیا ہے جو کہ درست نہیں ، درست ، یقتیم ہے کیونکہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہے جیسا کہ ابھی ابن عبدالبر کی الا انتقاء کے حوالہ ہے گزراہے۔
کی الا انتقاء کے حوالہ ہے گزراہے۔

## سندنم 16

ابن حبان نے کہا خرر دی ہم کوحس بن اسحاق بن ابراہیم الخولانی نے طرحوں میں کہابیان کیا ہم سے محمد بن جابرالمروزی نے کہاستامیں نے زیاد بن ابوب

امام ابوحنیفه رضی الله عند کے بڑے مداح ہیں دیکھیے اس کتاب کے سابقه اوراق میں امام ابن عدی علیہ الرحمہ کے جوابات میں سنداول کے تحت

## سندنمبر14

ابن حبان نے کہا خردی ہم کو بعقوب بن مجد المغری نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن سلمہ نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن سلمہ نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن سلمہ نے کہابیان کیا ہم سے عبداللہ بن رزم نیشا پوری ہے وہ کہتے تھے کہ ابراہیم بن طحمان نے عراق سے ہماری طرف لکھا کہ جو کچھتم نے جھے ہے آثار ابوضیفہ علیہ الرحمہ میں سے لکھا ہے اس کومٹادو۔ طرف لکھا کہ جو کچھتم نے جھے ہے آثار ابوضیفہ علیہ الرحمہ میں سے لکھا ہے اس کومٹادو۔ ( کتاب الحجر وجین ہی کے 11/2)

جواب مقيان عليه الرحمه في زياتي بيان كياب كدامام الوحقيقة عليه الرحدي الرك

بيسند بھى لوجدا برا جيم بن طعمان كے ضعيف ہے۔

ميزان الاعتزال ميل م كه ضعف محمد بن عبدالله بن عمام الموصلى وحدة فقال ضعيف مضطرب الحديث قال الدام قطنى ثقة انما تكلموا فيه لا مرجاً، قال ابو اسحاق الجوز جاني فاضل مرمى بالا مرجاً،

(ميزان الاعتدال، ص 38/1، تهذيب التحذيب ص 86/1 85-85)

محمہ بن عبداللہ بن عمارا کیلے نے ہی اس کوضعیف کہا ہے اور کہا کہ یہ صطرب الحدیث ہے اور دار الطنی نے کہا تقد ہے لیکن ارجآء کے بارے میں اس مین انہوں نے کلام کیا ہے۔ ابواسحاق جوز جانی نے کہا فاضل ہے لیکن ارجآء کے ساتھ رمی کیا گیا ہے۔ واضح ہو گیا کہ بیسند بھی لائق استناد نہیں ہے۔

#### +<del>923139319528 => M Awais Sultan</del>

20

نیز خطیب بغدادی علیه الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اساعیل بن سالم بغدادی کہتے تھے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کواس لیے تکلیف دی گئی کہ آپ نے حکومتی عہدہ قبول نہ کیا اور جب یہ بات امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ کے سامنے بیان کی جاتی تو آپ روتے اور امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہے۔

(تاریخ بغدادص 327/13، اخبار الی صنیفۃ واصحابہ ص 57) نگورہ روایت سے بھی ظاہر ہے کہ امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ، امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کرتی بہت اچھے خیالات رکھتے تھے، یہ تمام با تمیں ، جرح والی روایت کی تغلیط کرتی ہیں۔

# سندنم 17

امام ابن حبان علیہ الرحمہ نے کہا خبر دی ہم کو حسین بن ادریس انصاری نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن علی ثقفی نے کہا سنا میں نے ابراہیم بن ثاس سے وہ کہتے سے کہ ابن مبارک نے اپنے آخری دور میں ابو حنیفہ کوچھور دیا تھا۔

( کتاب الجمر وجین میں 412/2)

جواب:

بیام عبدالله بن مبارک علیه الرحمه پر بہتان ہےنہ بی آپ نے امام ابو عنیفہ کوچھوڑ اتھا اور نہ بی آپ پر جرح کی ہے۔ امام عبدالله بن مبارک علیه الرحمہ تو امام ابن عبدالبرعلیه الرحمہ کی، معاجب علیه الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیه الرحمہ کی، معاجب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی، 1930)

ے وہ کہتے تھے بوچھامیں نے احمد بن حنبل سے ابوحنیفہ کی اور ابو یوسف کی روایت کے متعلق تو آپ نے کہامیں ان سے روایت مناسب نہیں سجھتا۔ (کتاب الجر وطین ،ص 411/2)

#### جواب:

علامہ ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ، ابن کا س نے کہابیان کیا ہم سے ابو کمر
المروزی نے سنا میں نے احمہ بن طنبل سے وہ فرماتے تھے کہ ہمارے مزد یک بیربات
پالیہ صحت کو نہیں پہنچی کہ امام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کو تخلوق کہا ہو۔ ابو بکر مروزی
کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو عبد اللہ ، المحمد للہ وہ بمنز لہ نشانی کے ہیں تو امام احمہ بن
حنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا ، سبحان اللہ علم ، پر ہیزگاری ، زہر ، ایٹار کے اس بلند مقام پر
ابو حذیفہ علیہ الرحمہ فائز ہیں کہ احمد بن حنبل اس کو بھی نہیں پاسکتے۔

(مناقب الامام وصاحبيه اص 27)

ندکورہ عبارت سے بیہ بات بالکل واضح ہے کہ امام احمد بن عنبل علیہ الرحمہ کے زو یک
امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا کیا مقام ہے، نیز کسی محدث کا بیر کہتان کہ میں اس سے روایت
خبیں کرتا بیکوئی جرح نہیں ہے۔ نیز امام احمد بن عنبل علیہ الرحمہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ
کے وصال کے تقریباً سولہ سال بعد میں پیدا ہوئے تو آپ سے روایت کیسے کرتے،
معلوم ہوتا ہے کہ بیدا مام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی طرف غلط منسوب ہے یعنی امام ابو

نیز ابن مبارک فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن لوگوں سے اس طرح حدیث

بیان کرر ہے تھے کہ حدیث بیان کی جھے نعمان بن ثابت نے جلس والوں ہیں سے کی
نے کہا کون نعمان؟ فرمایا ، ابوحنیفہ علیہ الرحمہ جو علم کا مغز تھے۔ بیس کر بعض لوگوں نے
لکھنا چھوڑ دیا تو ابن مبارک علیہ الرحمہ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا اے لوگو! تم
ائنہ کے ساتھ ہے ادبی اور جہالت کا معاملہ کرتے ہوتم علم اور علماء کے مرتبہ سے جابال
ہوام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے بڑھ کرکوئی قابل اتباع نہیں کیونکہ وہ متقی پر ہیزگار ہیں ،
مثتہ چیزوں سے نیجنے والے ہیں علم کے پہاڑ ہیں وہ علم کو ایسا کھولتے ہیں کہ ان
سے پہلے کی نے اپنی باریک بینی اور ذکاوت سے ایسانہیں کھولا پھر شم اٹھائی کہ میں تم
سے کہلے کی نے اپنی باریک بینی اور ذکاوت سے ایسانہیں کھولا پھر شم اٹھائی کہ میں تم

نیز ندکورہ سندنبر 17 جرح والی خود مجروح سند ہے، اس کی سند میں حسین بن اور کیس

افعاری ہے یہ باطل روایات کرتا تھا۔ (میزان الاعتدال،ص 531/1،سان المیز ان مص 272/2)

والفح ہوگیا کہ جرح والی سندخود مجروح اور باطل ہے۔

# سندنبر18

این حبان نے کہااور خردی ہم کواحمہ بن بشرالکر جی نے کہابیان کیا ہم سے محمہ بن فطاب نے کہابیان کیا ہم سے محمہ بن فطاب نے کہا بیان کیا ہم سے رستہ نے کہا کہ کہااساعیل بن حماد بن ابی حفیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ کہا گیا۔ جس کے آخر میں ہے کہ فریک قاضی نے اساعیل بن حماد بن ابی حفیفہ علیہ الرحمہ کو کہا جھوٹا ابن جھوٹا ابن جھوٹا۔

امام عبدالله بن مبارك امام ابوحنيفه عليه الرحمه كے مداح تھے۔

شخ المحد ثین علامہ بن جرکی علیہ الرحمہ الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں کہ
ایک مرتبدام ابوصنیفہ امام الک کے پاس تشریف لے گئے تو امام مالک علیہ الرحمہ فی بری عزت فرمائی اور جب وہ تشریف لے گئے تو حاضرین سے فرمائی کیا جاتے ہو یہ کون جین، حاضرین نے عرض کیا کہ نہیں ، فرمایا یہ امام ابو حنیفہ جیں جن کانام فیمان ہے اگر یہ استون کے سونا ہونے پردلیل قائم کریں تو فابت کردیں گے۔ فقہ تو ان کی طبح ہے۔ فقہ کے بارے میں انہیں کوئی مشقت نہیں ہوتی ، پھر امام سفیان تو ان کی طبح ہے۔ فقہ کے بارے میں انہیں کوئی مشقت نہیں ہوتی ، پھر امام سفیان تو رکی علیہ الرحمہ تشریف لائے تو ان کو بھی عزت والی جگہ پر بٹھایا لیکن وہ جگہ اس جگہ تو انگی خرجب وہ تشریف لے گئے تو انگی فقا ہت اور تھی جہاں امام ابو حلیفہ کو بٹھایا تھا۔ پھر جب وہ تشریف لے گئے تو انگی فقا ہت اور تھو گئی کا تذکرہ کیا۔ (الخیرات الحسان میں 44)

نیز امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے امام ابوطیفہ سے زیادہ فقیہ نہیں دیکھا اوروہ نشانی تھے کی نے کہا، خیرکی یا شرکی ،آپ نے فرمایا خاموش رہ ۔اے فلال شرکے لیے فقط غالبۃ استعال ہوتا ہے آپیا یعنی نشانی خیر کے لیے استعال ہوتا ہے نیز ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر رائے کی ضرورت ہوتو امام الوحنیفہ کی رائیس درست ہیں ان سب میں امام ابوحنیفہ امام ابوحنیفہ کی رائیس درست ہیں ان سب میں امام ابوحنیفہ سے اور اچھے فقیہہ تھے اور باریک بین اور فقہ میں زیادہ خور دخون کرنے والے تھے۔

نیز امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کسی موضوع پر حضور تا این کا کی کوئی صدیث نہ ملے تو ہم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے قول کوحدیث کے قائم مقام سیجھتے ہیں۔

**Madina Liabrary Group on Whatsap** 

اگرچیشریک قاضی کی جرح والی سند کا بطلان واضح موچکا ہے لیکن میر مذکورہ روایات مجى جرح والى سندكى تخليط كرتى بين ، واضح بوكيا كمشريك قاضى عليه الرحمه امام ابو فيفدر حماللد كمراحين ميس سے تھے۔

امام ابن حبان عليه الرحمه في كها كرسنا ميس في حمزه بن داؤد سے وه كہتے تھنا میں نے داؤد بن بکرے وہ کہتے تھے سنا میں نے مقری سے مقری نے کہا کہ نیز قاضی شریک علیه الرحمه فرماتے ہیں۔امام ابوصنیفه اکثر اوقات خامول الانکیا ہم سے ابوصنیفه علیه الرحمہ نے اور وہ مرجی تصاور مجھے بھی ارجآء کی طرف بلایا

المقرى، بورانام عبدالله بن يزيد ابوعبد الرحمٰن ب، بيتو امام اعظم ابوحنيفه كمداهين ميس سے بيس \_ويكھيے ابن عبدالبركي كتاب الانتقاء ص195 تا195 (ماحین کی فہرست میں شامل ہیں۔)

فرالمر ی کے متعلق ابن ابی حاتم نے کہا کہ میرے باپ سے اس کے متعلق بؤچھا گیا فیرے باپ نے کہا کہ ہے تو تقد کہا گیا کیا ہے جت بھی ہے تو کہا کہ جب اس سے الك يخل بن الى كثير اوراسامدروايت كريس توجت ہے۔

فدكوره سنديس ان تيول امامول ميل سے كى ايك في بھى اس سے بيد الایت بیس کی واضح ہوگیا ابوحاتم کے فرمان کے مطابق بی تقد ہونے کے باوجوداس الديل جحت نبيل ہے۔

بيسندخود بجروح ہاورلائق استناد نبيس،اس كى سند ميں محمد بن خطاب ہے۔ قال ابو حاتم لا اعرفه و قال الا زدى منكر الحديث

(لسان المير ان من 55/55، ميزان الاعتدال من 537/3)

ابوحاتم نے کہامیں اس کوئیں پہنچا تنا، از دی نے کہاریہ عکر الحدیث، نیز امام ابن عبدالم علیہ الرحمہ نے قاضی شریک کوبھی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے شارکا ب، ديكھيے (كتاب الانقآء، ص195)

رہتے تھے بہت غور وفکر والے مسائل میں باریک بین علم ، عمل ، مناظرہ ، میں للیف اس فی ہونے سے انکار کرویا۔ (کتاب المجر وجین ،ص 412/2) التخراج فرماتے ، اگر کوئی طالب علم غریب ہوتا تو اسکو مالدار کر دیتے جب کوئی آپ ے علم سکھتا تو فرماتے غناءا کبر کی طرف پہنچ گیا ہے کیونکہ تو نے حرام وحلال کے مائل عکھ لیے ہیں۔ (الخیرات الحسان، ص 49،مطبوعہ بیروت لبنان) نيز علامهام ابوعبدالله محمر بن احمر بن عبدالهادي المقدى الحسدبلي عليه الرحمه ،موني ا ص794، إنى كتاب مناقب الائمدالاربعد كص 64 مطبوعد دارالمؤيد من فرماك إلى مشريك بن عبدالله قاضى في كما، كأن ابو حنيفة طويل الصمت ، دائم الفكر ، كثير العقل ، قليل محادثة الناس كمام الوحنيف عليه الرحم طويل خامولًا فرماتے، بمیشه غور وفکر کرتے ، بہت زیادہ عقل وسمجھوالے تھے۔

#### Madina Liabrary Group on Whatsapi +923139319528 => M Awais Sultan

ام بعمانه حديث و مروى معاوية بن صالح عن ابن معين صدوق ثقة (ميزان الاعتدال ص270/2)

این مبارک نے کہا شریک کی حدیث کوئی شکی نہیں ہے۔ جو زجانی نے کہا گندے حافظہ والامصطرب الحدیث ہے۔ ابراہیم بن سعید جو ہری نے کہا شریک نے چارسو احادیث میں غلطی کی ہے معاویہ بن صالح نے ابن معین سے اس کا سچا ہونا اور ثقہ ہونا میان کیا ہے۔

الغرض بدرادی خود متکلم فید ب بعض اس کو ثقد کہتے ہیں اور بعض اس کو سخت ضعف کہتے ہیں۔ تو بیس نے ابن حبان ضعف کہتے ہیں۔ تو بیس نے ابن حبان کی سند نمبر 18 کے تحت اس کتاب میں دیکھیں کہ قاضی شریک تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداح تھے۔

نیزامام یجی بن سعید قطان علیه الرحمه فرماتے بیں اللہ تعالی کی قتم ہم نے ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے سے بہتر رائے کسی کی نہیں تن اور ہم نے ان کے اکثر اقوال لے لیے بیں۔ (تاریخ بغدادص 345/13)

الم یکی بن معین علیه الرحمه فرماتے ہیں، قرات میرے نزدیک عزه کی معتبر ہے اور فقه الوصنیفه علیه الرحمه فرماتے ہیں، قرات میرے نزدیک عزه کی معتبر ہے اور فقه الوصنیفه علیه الرحمه کی میں نے اس پرلوگوں کو پایا ہے۔ (تاریخ بغداد، ص 347/13) نیزا مام شافعی علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ فقہ جا ہے والا امام ابو حنیفه علیه الرحمہ کا خوشه جات ہیں کہ فقہ جا ہے والا امام ابو حنیفه علیه الرحمہ کا خوشه جات ہیں کہ فقہ جا ہے والا امام ابو حنیفه علیه الرحمہ کا خوشه جات ہیں کہ فقہ جاتے ہیں کہ خوشہ جاتے ہیں کہ خوالا امام ابو حلیفہ علیہ الرحمہ کی خوشہ جاتے ہیں کہ فقہ جاتے ہیں کہ خوشہ جاتے ہیں کہ فقہ جاتے ہیں کہ فقہ جاتے ہیں کہ خوشہ جاتے ہیں کہ خوالا ہیں جاتے ہیں جا

نزفرماتے بیں کدام م ابو صنیف علید الرحمہ کا قول فقد میں مُسلّم ہے (الانتقاء م 135)

نیز خطیب بغدادی نے تاریخ بغدادص 345/13 پر بشر بن موی سے روایت کی ہے کہ کہ جمیں ابوعبدالرحمٰن المقری نے بیان کی ،اور وہ جب امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے روایت کرتے تو اس طرح کہا کرتے تھے کہ ہم سے شہنشاہ نے روایت بیان کی ہے۔ (تنییش الصحیفہ ،ص114، تاریخ بغداد، ص345/13) اس روایت ہے بھی واضح ہوگیا کہ المقری امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے

# سندنمبر 20

این حبان نے کہا کہ سنا میں نے عبداللہ بن مجمد بغوی ہے وہ کہتے تھے کہ سنا میں نے منصور بن الی مزاحم ہے وہ کہتے تھے سنا میں نے شریک ہے، شریک کہا کرنے تھے، ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے قول کو اپنانے والے سے شراب فروخت کرنے والا پہر ہے۔ (کتاب المجر وحین ،ص 413/2)

#### جواب:

تق\_الحمدللدرب العالمين

قاضی شریک کی طرف اس کی نبعت درست نبیں ہے اس لیے کہ قافل شریک خود امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں دیکھیے امام ابن عبدالبرکا کتاب الانتقاء۔۔۔نیز قاضی شریک خود بھی مشکلم فیہ ہے۔

ميزان الاعتدال ميں ہے كہ يكي بن معيد سے اس كى سخت تضعيف منقول ہے ہے اس كى سخت تضعيف منقول ہے ہوں المبارك قال ليس حديث شريك بشتى ۔ قال الجوز جاني سف الحفظ مضطرب الحديث قال ابراهيم بن سعيد الجوهري اخطاء شريك في 23130310528 ۔> M Awais Sulta

**Madina Liabrary Group on Whatsau** 

كذاباً وقال مومل بن اهاب عن ابي مسهر كأن الوليد بن مسلم يحدث حديث الاوزاعي عن الكذابين ثم يد ليس عنهم الوليد مروى عن مالك عشرة احاديث ليس لها اصل ، عن احمد قال اختلطت عليه احاديث ما سمع و مالم يسمع و كأنت له منكرات (تهذيب التهذيب، ص 99/6)

امام احمر نے ولید کو بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا کہا ہے منبل نے ابن معین سے دوایت کی ، ابن معین نے کہا سنا میں نے ابو سھر سے وہ کہتے کہ ولید ابو سفر سے اوزائی کی حدیث لیتا تھا اور ابو سفر کذاب ہے ۔ مومل بن اھاب نے ابو سھر سے دوایت کی ہے ولید اوزائی کی حدیث جھوٹوں سے لیتا تھا پھر ان سے تدلیس کرتا تھا دلین نے ولید اوزائی کی حدیث جھوٹوں سے لیتا تھا پھر ان سے تدلیس کرتا تھا ولید نے امام ما لک سے دس ایس احادیث روایت کی جیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے ولید نے امام ما لک سے دس ایس احدیث میں اور جونہیں تی تھیں وہ سب اس پر مختلط ہو الکی تھیں۔ گئی تھیں۔

واضح ہوگیا بیراوی سخت ضعیف ہے اور امام مالک سے الی روایات بھی کرتا ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی ، بیر فدکورہ روایت بھی اس نے امام مالک علیہ الرحمہ کا نام لے کرہی بیان کی ہے۔

# سندنمبر22

ابن حبان نے کہا کہ خروی ہم کو حمد بن قاسم بن حاتم نے کہابیان کیا ہم سے محمود بن داؤدسنانی نے کہابیان کیا ہم سے سوید محود بن داؤدسنانی نے کہابیان کیا ہم سے ابن المصطفی نے کہابیان کیا ہم سے سوید بن عبدالعزیز نے کہا ابو خذیفہ کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہا کہ جو خض خزیر کھائے اس انثاء الله تعالى اسكے آخر میں اس موضوع پر ایک خصوصی باب ہوگا جس میں حطرت امام اعظم ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی فقد کی مقبولیت اور اس کے اپنانے والوں کا بیان ہوگا۔

# سندنمبر21

ابن حبان نے کہا کہ خردی ہم کو تقفی نے کہا یبان کی ہم ہے ابو یجی محد بن عبد الرحمٰن نے وہ کہتے ہیں کہ سنامیں نے ابو معمر سے وہ بیان کرتے ہیں ولید بن مسلم سے، ولید بن مسلم نے کہا امام مالک بن انس علیہ الرحمہ نے ایک آدمی سے بوچھا کیا حمہ ارے شہر میں ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے کے متعلق کلام کیا جاتا ہے اس نے کہا ہال کیا جاتا ہے ۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا اسے شخص کو تمہارے شہر میں نہیں وہنا عیا ہے۔ دکھا مالک علیہ الرحمہ نے کہا اسے شخص کو تمہارے شہر میں نہیں وہنا عیا ہے۔ دکھا مالک علیہ الرحمہ نے کہا اسے شخص کو تمہارے شہر میں نہیں وہنا عیا ہے۔

جواب:

امام دارالجرت مالك بن انس رضى الله عنه كى طرف اسكى نسبت درست نبيس \_اس ليے كه آپ تو امام ابوحنيفه عليه الرحمه كے مداحين ميں سے جيں ،اى كتاب ميں ابن عدى كى سندنمبر 10 كتحت ديكھيں وہاں مفصلاً بيان ہے كه امام مالك عليه الرحمه امام ابوحنيفه عليه الرحمه كے زبردست مداح تھے۔

نیزاس کی سند میں مذکورہ روات میں سے ایک راوی ولیدین سلم ہے جو کہ سخت مجروح ہے۔ تہذیب التھذیب میں ہے۔

<del>Madina Liabrary Group on Whatsap</del>

سندنبر23

ابن حبان علیہ الرحمہ نے کہا کہ فہر دی ہم کو تقفی نے کہابیان کیا ہم سے احمہ بن ولید مرجی نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن ولید مرجی نے کہابیان کیا ہم سے محفوظ بن ابی ثوبہ نے کہابیان کیا ہم سے محفوظ بن ابی ثوبہ نے کہابیان کیا ہم سے یکی بن حمزہ اور معد بن عبد العزیز نے دونوں نے کہا کہ سنا ہم نے ابوطنیفہ علیہ الرحمہ سے وہ کہتے تھے معید بن عبد العزیز نے دونوں نے کہا کہ سنا ہم نے ابوطنیفہ علیہ الرحمہ سے وہ کہتے تھے کہا گہا کہ الله عبادت کر سے تو میں اس میں کوئی حرق میں سرکھتا۔ (کتاب الجم وطین میں 143/2)

جواب

امام اعظم الوحنیف علیہ الرحمہ، پر بیش بہتان ہے بلکہ بہتان عظیم ہے۔ یہ روایت تو عقلا نقل دونوں طرح محض باطل ہے۔ کوئی مومن، مسلمان خواہ کتنا ہی گذگار کیوں نہ ہوالی بات تو ایک عام مسلمان، مومن بھی نہیں کہ سکتا تو پھر جن کوامت کے جلیل القدر محدثین وفقہائے کرام، آئمہ اسلام، امام اعظم، امام الائمہ، جہتد اعظم، فقیہہ اعلی، سردار المسلمین کے مبارک القابات سے یاد کریں جن کی امامت شان مُسلَّم جن کا جہتد مطلق ہونا مُسلَّم، شرق تا غرب جن کے مقلدین ہیں جن میں لاکھوں کی تعداد میں اولیائے کرام، فقہائے علماء ہیں۔ وہ ایسی بات کیے کہد سکتے ہیں۔ (معاذ تعداد میں اولیائے کرام، فقہائے علماء ہیں۔ وہ ایسی بات کیے کہد سکتے ہیں۔ (معاذ اللہ) بیات سے اسدوں کی طرف سے حسد کی انتہاء ہے۔

نیزاس کی سند بھی مجروح بجرح مفسر ہوکر مردود ہے۔

اس کی سند میں واقع راوی حسن بن صباح ہے۔ لسان الميز ان مين ہے حسن بن صباح

کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا اس پرکوئی چیز نہیں ہے (کتاب المجر وجین ، لا بن حبان ، ص 413/2)

جواب:

اس کی سند بھی سخت مجروح بجرح مفسر ہے۔ اس کی سند میں واقع اہن المصطفی ہے۔ اس کی سند میں واقع اہن المصطفی ہے۔ اصل نام ، مجرین مصطفل ہے قلیل نے ضعفاء کبیر میں عبداللہ سے روایت کی میں نے اپنے باپ ( لیعنی احمد بن ضبل ) علیدالرحمہ سے اس کے بارے میں پوچھا جو بیرولید سے روایت کرتا ہے۔ تو میرے باپ نے بہت زیادہ اس پرا نکار کیا۔ جو بیرولید سے روایت کرتا ہے۔ تو میرے باپ نے بہت زیادہ اس پرا نکار کیا۔ (ضعفاء عیلی می 145/4)

جواب:

اس کی سند میں واقع موید بن عبدالعزیز ہے۔

الإراثام ال طرح م- سويد بن عبدالعزيز بن نمير السليمي الدمشقى القاض قال احمد متروك الحديث ، و قال يحيى ليس بشئى و قال النسائى ضعيف و قال بن حبان كأن كثير الخطأ فأحش الوهم ،

(کتاب الضعفاء، لا بن الجوزی، ص3312، تہذیب التبذیب بص458/2) امام احمرعلید الرحمہ نے فرمایا بیر راوی متروک الحدیث ہے۔ کی نے کہا ہیں کھی ہیں ہے نسائی علید الرحمہ نے کہاضعیف ہے۔ ابن حبان نے کہا بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے۔ اور کھلا وہمی ہے۔

جب سند كا مجروح مونا ثابت موكيا توجرح بهي خود بخو د باطل موكئ \_

+923139319528 => M Awais Sulta

میں شامل میں ۔ اولیائے کرام صالحین ، متفین میں شامل میں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے ، اور ہم سب کومعاف فرمائے (آمین) الحمد للدرب العالمین

یہاں تک امام ابن حبان علیہ الرحمہ کی کتاب المجر وحین کے اعتر اضات کے جوابات ممل ہوئے، قار کین پر بیہ بات واضح ہوگئی ہوگی کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر، جن سندوں کی بنیاد پر جرح کی گئی ہے وہ اسناد مجروح ضعیف مضطرب، وغیرہ ہیں

انشاء الله تعالى اس كتاب كرة خريس ايك باب حضرت امام اعظم الوحنيفه رضى الله عنه كى امامت وثقابت بر موكا-

at the best field that whereby

The state of the s

In the West State of the State

South Andrews To Market Print

الاساعیلی''کان میس کیاس الزنادقة "که بیراوی بهت بوے زندیقوں میں ہے ایک زندیق ہے۔ (لسان المیز ان ص 214/2)

نیزاس کی سندمیں بیچیٰ بن حزہ، وسعید بن عبدالعزیز ہے۔

یجیٰ بن حمزہ قدری (بدیذہبہ) (ضعفاء عقبلی م 397/4) اور سعید بن عبدالعزیز التوخی ہے۔

ابومسرنے کہا کدائی موت سے پہلے بیا ختلاط کا شکار ہو گیا تھا۔

آجری نے ابوداؤ دیے نقل کیا ہے کہ بل موت اس کا حافظ خراب ہو گیا تھا۔اس طرح ہی حزہ کتانی نے کہ بیراوی اپنی ہی حزہ کتانی نے کہ بیراوی اپنی

موت سے پہلے خلط ہو گیاتھا۔ (تہذیب التھذیب، ص 321/2)

نیزای روایت کا ذبہ کوخطیب نے اپنی تاریخ میں اور لیتقوب فسوی نے اپنی تاریخ میں اور لیتقوب فسوی نے اپنی تاریخ میں بھی شدید مجروح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور خطیب اور لیتقوب فسوی نے بغل کی بجائے نعل ذکر کرتا ہے جواس بجائے نعل ذکر کرتا ہے جواس کے اضطراب کی واضح دلیل ہے۔

توبیروایت بخت ضعیف ہے۔ مضطرب ہے۔ جوایک زند ایق نے بیان کی

جیسا کہ ابن حبان کی سند میں حسن بن صباح ہے، اور ایک بدند ہب قدری نے بیان کی ، جیسا کہ کیجیٰ بن حمز ہ ابن حبان کی سند میں موجود ہے اور ایک خراب حافظے والے

نے جیسا کسعید بن عبدالعزیز التوخی، توالیی کا ذبه روایات بیان کرنا واقعی ، بدند بب، اور خراب حافظے والوں کا ہی کرشمہ ہے۔اور حصرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اس

ے قطعاً بری الذمہ ہیں ۔آپ الله تعالیٰ کے مقرب، مقبول، صاحب خلوص، بندوں

**Madina Liabrary Group on Whatsant** 

+923139319528 => M Awais Sultan

مؤرخ يعقوب فسوى كى كتاب المعرف والتاريخ امام ابوصنيف عليدالرحمد كاعتراضات اوران كمفصل جوابات

# كتاب المعرفدوالتاريخ كي سندنمبر1

مؤرخ يعقوب فسوى في كها كربيان كياجم سابو بمرحيدي في كهابيان كيا الم صفيان في كما كرام رويدك إلى في فابصر الناس وفدا انجفلوا فعال من اين تقال من عند ابي حنيفة قال هيه يسكنهم من مأى ما مصغوا و يتقلبوا الى (كتاب المرفدوالتاريخ الم 1779) المأليهم بغير ثقة

اس كىسنديس روبدوا قع ب، پورانام اس طرح بروبة بن العجاج الراجيز المشهوس قأل النسائي ليس بالقوى و قال العقيلي لا يتأنع عليه و قال ابن معين دعه (تهذيب التهذيب م 117/2) نیائی نے کہا قوی جبیں ہے عقیلی نے کہااس کی متابعت جبیں کی جاتی۔ ابن معین نے کہا ال كوچھوڑ وے۔

قال ابن الجوزى ، قال النسائي ليس بالقوى ، (كتاب الضعفاء، ص 277/1) ابن جوزی نے کہا کرنسائی نے کہابدراوی قوی تیس ہے۔ قال العقيلي ، لا يتأنع عليه ، (ضعفاء كير ، ص 64/2) مقیلی نے کہااس کی متابعت جیس کی جاتی۔

اب يهال ع

مؤرخ ليغفوب فسوي كاتاب "المعرفه والتاريخ"

ين واقع اعتراضات اوراكے جوابات كاسلماد شروع موتا ہے۔

مؤر خابو يوسف يعقوب بن سفيان فسوى، في بحى الح يستدك ساتھ بیان کرتے ہوئے مختف لوگوں کی زبان سے حضرت امام اعظم ابوحنیفدرضی الله عنه پراعتراضات بیان کیے گئے ہیں۔ انشاء الله تعالى قارئين پر بالكل واضح مو جائ كا كرفسوى صاحب كى وەستدىن جن بين حضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمه، ير اعتراضات کیے گئے ہیں وہ سندیں مجروح ، سخت ضعیف ہیں اور لائق النّفات نبيس بين جس طرح ابن عدى عقيلي ، ابن حبان كي ان سندول کا انتهائی ضعیف، قابل رد جونابیان کیا گیا ہے۔جن سندول کے ساتھ مذکورہ موصوفین نے حفرت امام يرجرح نقل

**+923139319528 => M Awais Sultan** 

قرآن مجيد کو تخلوق كہنا عقيده كفر ہے۔ نيزاس كى سنديس محمد بن معاذ ہے۔ قسأل ابسو جعفر عقيلي في حديثه وهم (كتاب الضعفاء، ص 145/4) عقیلی نے کہا کہاس کی حدیث میں وہم ہے ( یعنی ) بدراوی وہمی ہواضح ہوگیا کہ بد جرح والى سندلائق التفات نبيس ب\_

فوی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبیداللہ بن معاذ نے کہابیان کیا مجھ سے محمد بن معاذ نے کہاسنا میں نے سعید بن مسلم سے کہا کہ میں نے ابو یوسف سے کہا کیا ابو صنیفدعلیدالرحم معمی ہے؟ ابو یوسف نے کہاہاں، میں نے کہا کیا مرجی ہے۔ ابو یوسف ن كبابال -- (كتاب المعرف م 782/2)

امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه پرتھمی یا مرجی وغیرہ ، پیخض بہتان ہے جس سامام صاحب كوسول دور بيل \_اس اعتراض كامفصل جواب ابن عدى عقيلى ، ابن حبان کی سندوں میں مفصل بیان کیا گیا ہے، وہیں پرملاحظ فرمائیں۔ نیزاس کے رو کئے امام صاحب علیہ الرحمہ کی صرف ایک کتاب فقد اکبر ہی

کافی ہے۔ پھراس کی سند بھی محفوظ نہیں ،اس کی سند میں عبیداللہ بن معاذ ہے۔ تهذيب س عن ابن معين ليسو ااصحاب حديث و ليسو بشئى (تهذيب، ص 34/4)

قال الذهبي ، قال النسائي مروبة ليس بثقة (ميزان الاعتدال بص57/2) ذہبی نے کہا کہ نسائی نے کہا ہے بیراوی روبہ تقدیمیں ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہوگیا کہ مؤرخ یعقوب فسوی کی امام ابوحنیف علیه الرحمد برجن والی سیسند مجروح ہے اور قابل رو ہے۔ جب سند ہی مجروح تو کی گئی جرح خود بخودی

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے عبدالرحلٰ بن ابراہیم نے کہابیان کیا ہم سے ابوسهم ن مزاحم بن زفر سے كها كه بيل نے ابوعنيف عليه الرحمد سے كهاا بابوعنيف بي وہ ہے جوتو نے فتوی دیا ہے اور وہ جوتو نے اپنی کتابوں میں وضع کیا ہے۔ وہ وہ وقت ہے كراس ميس كوئى شكرنبيس ب

تو ابوحنیفہ نے کہا اللہ کی قتم میں نہیں جانتا شاید کہوہ وہ باطل ہے جس میں شكنيس ب- (كتاب المعرف، ص 782/2)

كى بدعقيد دراوى نے امام ابو حنيف عليه الرحمه كى زبان مبارك سے بيريان كياب كمعاذ الله ميس في افي كتابول ميس باطل تحرير كياب اس كى سند ير الفتكون بي کریں تو اس روایت کا تعصب پراور کذب پرمبنی ہونا ظاہر ہے۔ تا ہم اس کی سندیں ابومسهر ب جوبدعقيده تھا۔ تہذيب التھذيب ميں بے كمابومسهر قرآن كومخلوق كہتا تھا۔ (تهذيب التهذيب، ص 314/3)

# كتاب المعرفه كى سندنبرة

فسوی نے کہا بیان کیا ہم سے ابو جزء نے عمر و بن سعید بن مسلم سے کہا سنا یں نے اپنے دادا سے کہا کہ میں نے ابو یوسف سے کہا کیا ابو حنیفہ علیہ الرحمہ مرتی تھے المہاباں، میں نے کہا کیا بھمی تھے، کہاباں میں نے کہا تو ان سے کہاں ہے؟ کہا ابو بوسف نے کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پڑھاتے تھے جو بات ان کی اچھی ہوتی وہ ہم قبول کرتے جو بری ہوتی اس کوہم نے چھوڑ دیا۔ (کتاب المعرفہ ہم 183/2)

جواب:

حضور سیدنا امام اعظم علیدالرحمد پرمربی اور تھی ہونے کا الزام قطعاً غلط ہے جس کے لیے آپ کی تصنیف مبارک فقد اکبر ہی کافی ہے بیز گزشتہ اور اق میں اس بات کامفصل ردموجود ہے۔ وہیں پرملاحظہ کریں۔ نیز اس کی سند بھی سخت بحروح ہے سند میں واقع ابو جز ہے۔

إدانام الطرح بابوجز القصاب نصرين طريف

قال ابس المبأرك كان قدريا و لعريكن يثبت و قال احمد لا يكتب حديثه و قال النسائي و غيرة متروك ، قال يحيى من المعروفين بوضع الحديث

(میزان الاعتدال، م251/4 کتاب الضعفاء لابن الجوزی، م159) الن مبارک نے فرمایا کہ بیقدری ہے (بد مذہب) اور شیت نہیں ہے امام احمد نے فرمایا ال کی صدیت ناکھی جائے امام نسائی وغیرہ نے فرمایا بیمتر وک ہے، امام یجی نے فرمایا بیعدیث گھڑنے کے ساتھ مشہور ہے۔ لینی ابن معین نے کہا کہ بیرند تو حدیث والے ہیں اور نہ بی کوئی چیز ہے۔ سند کا مجرو**ن** ہوٹا واضح ہوگیا، تو جرح بھی خود بی باطل ہوگئی۔

## سندنمبر 4

مؤرخ فسوی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن خلیل نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن خلیل نے کہا بیان کیا ہم سے عبدہ نے کہا نا ابو حقیقہ کا ذکر کیا ق سے عبدہ نے کہا نا بیس نے ابن مبارک سے کہ ابن مبارک نے ابو حقیقہ کا ذکر کیا ق ایک آدمی نے کہا کیا ابو حقیقہ علیہ الرحمہ بیس خوا ہش تھی سے کوئی چیز ہے تو ابن مبارک نے کہا ہال وہ ارجا آء ہے، (کتاب المعرفہ، ص 183/2)

جواب:

گزشتہ اوراق بین حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ پر مربی ہونے کے الزام
کامفصل دموجود ہوں پر ملاحظہ قرما کیں۔
نیز گزشتہ اوراق بین مفصل بیان ہو چکا ہے کہ امام عبد اللہ بن مبارک علیہ الرحمہ حضرت
امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے جارجین سے نہیں بلکہ مداحین میں سے ہیں۔
امام عبد اللہ بن مبارک علیہ الرحمہ حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے
ہیں دیکھیے امام ابن عبد البرکی کتاب الانتقاء می 193

**Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan** 

# سندنم 7

مؤرخ فسوى نے كہا كريان كيا جم سے احد بن يونس نے كہا سامين فيم ے وہ کہتے کہ کہا سفیان نے جتنا شرابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے اسلام میں رکھا اتنا شراسلام يم بحي نبيل ركها كيا\_ (كتاب المعرف بال 784/2)

گزشته اوراق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام سفیان ، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے جارمین میں سے نہیں ہیں بلکہ مداحین میں سے ہیں بیسارا کرشمہ ضعیف راویوں کا ب یا حاسدوں کا ہے کہ وہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر جرح کے متعلق جلیل القدر آئمہ اللام كانام استعال كرتے ہيں، حالاتك بيامام يقيناس بي برى الذمه بيں۔ نزاس کی سند بھی غیر محفوظ ہے ، سخت ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل رد ہے۔ لائق التفات نبيل\_

ال کی سندمیں تعیم بن حماد ہے اگر چہ کئی حضرات نے اس راوی کو حدیث کی روایت فى القد كهاب تا بم نعيم بن حماد امام الوحنيف عليه الرحمه يرجرح كيليح حكايات كفر لياكرتا قاجیما کرامام ذہبی علیدالرحمہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ الدى نے كہا يه حديثيں گھڑتا تھا اور حكايات مكذوب، امام اعظم ابوحنيفه عليه الرحمه كے السامين روايت كرتا تها وه سب جهوث بين \_ (ميزان الأعتدال ، ص 269/4) تذيب التهذيب، ص 635 تا 638، ج 5)

المالبوداؤونے فرمایا کہاس کے پاس بیں حدیثیں ایس جن کی کوئی اصل نہیں ہے

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ بیسند بھی جھوٹی باطل ہے جس میں روایات گرنے والموجودين، جبسند باطل ثابت موئى توجرح بهى باطل موگئ

## و المعالمة المالية الم

يعقوب فسوى في كما كه بيان كيا جه عدين الي عمر في كما كه كما سفان نے کداسلام میں اہل اسلام پر ابوحنیف علیہ الرحمدے زیادہ ضرررساں بیدا ہوا ی بی (كتاب المعرفدوالثاريخ بص2/783)

سند میں سفیان سے مراد سفیان بن عینیہ ہیں، جبیا کھٹی نے بھی وضاحت کی ہے سفیان بن عینیا و حضرت امام کے مداحین میں سے ہیں و مکھیے ابن عبدالبرك كتاب الانتقاء م 193)

نیزاس کی سند بھی محفوظ نہیں ہے۔اس کی سند میں محمد بن ابی عمر ہے۔ بورانا م ای طرن م-محمد بن عمر بن ابي عمر ، قال المزى لم اجدله ذكرا امام مری نے فرمایا کہ میں نے اس کا ذکر نہیں یایا۔

(تهذيب التهذيب،ص232/5)

قال ابن حجر في التقريب، لا يعرف (تقريب التهذيب، ص117/2) ابن چرنے کہا پنہیں پہچانا گیا۔(بعن مجبول ہے) توسند کا مجرح موناواضح ہے تو جرح بھی باطل ہوگئی۔

Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan

اور تہذیب میں ہے کہ عبداللہ بن محمد بن سیار نے کہا کہ میں نے عمر و بن علی سے سناوہ فتم کھا کر کہتے تھے کہ بندار کذاب ہے۔

عبدالله بن على بن مدينى في كها كدنا ميس في الني باب ساور بو چها ايك حديث كم متعلق جو بندار في روايت كي تقى تو مير بي باب في كهايدروايت كذب ب- اور عنت انكاركيا - تهذيب التحذيب بالتحذيب بالتحديد بالتحدي

سندنبر 9

فوی نے کہابیان کیا جھ سے علی بن عثان بن نفیل نے کہابیان کیا جھ سے الاصھر نے کہابیان کیا جھ سے الاصھر نے کہابیان کیا جم سے بچیٰ بن حمزہ اور سعید نے ، اور سعید نے سنا کہ الاحنیف علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر کوئی آ دمی اس جوتی کی عبادت کر ہے اور اس کے ساتھ وہ اللہ علیہ الرحمہ نے کہا ہے مرت کفر ہے تعالیٰ کا قرب جیا ہے تو میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ، سعید نے کہا ہے مرت کفر ہے تعالیٰ کا قرب جیا ہے تو میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ، سعید نے کہا ہے مرت کفر ہے کہا ہے مرت کا کفر ہے کہا ہے مرت کا کہا ہے مرت کا کھر کے کہا ہے مرت کا کھر کے کہا ہے مرت کا کھر کے کہا ہے مرت کا کہا ہے مرت کا کہا ہے مرت کا کہا ہے مرت کی کھر کے کہا ہے مرت کا کہا ہے مرت کا کہا ہے مرت کے کہا ہے مرت کا کہا ہے کہا ہے مرت کی کھر ہے کہا ہے کہا

جواب:

اس سند میں کی بن جزہ، قدری ند ب والا ہے۔ (لیعنی بد فد ب ہے۔)

(عقبلی ضعفاء کیر ص 397/4، تہذیب التھذیب، ص 129/6)

اگر چہ ند کورہ راوی کی بعض سے توثیق بھی منقول ہے۔

اس کی سند میں سعید بن عبد العزیز ہے جو کہ التو خی ہے۔

تہذیب میں ابوداؤد، ابن معین، ابو معمرے اس کا خلط ہونا ندکور ہے۔

امام نسائی نے فرمایا کہ ضعیف ہے اور اس سے دلیل ندلی جائے۔ (میز ان الاعتدال جس 269/4)

اس کامفصل ترجمہ تہذیب میں ہے۔ روز روثن کی طرح واضح ہو گیا کہ، بیسند بھی مجروح ہے اور جو پچھ نیسی من حماو نے امام صاحب علیہ الرحمہ پر جرح بیان کی ہے یاروایت کی ہے وہ سب جھوٹ ہے۔

سندنمبر8

فسوى نے كہا كہ بيان كيا ہم ہے تھر بن بشار نے كہاستا ميں نے عبدالرحن سے وہ كہتے كہ ايو حذيفہ اور حق كے درميان حجاب ہے۔ (كتاب المعرفہ ص 784/2) حواب:

یستد بھی مجروح بجرح مضر موکر مردود ہے۔ ملاحظ فرما کیں۔
سند میں واقع مجمد بن بشار البصر ی الحافظ بندار ہے۔ میزان میں ہے کہ کسنب
السفلاس ، قال عبدالله بن عبدالدوس قی کنا عند یحییٰ بن معین فجری ذکر
جداس فرایت یحیٰ لا یعبابه و یستضعفه و سمانیت القواس یوی لا یوضاته ،
جداس فرایت یحیٰ لا یعبابه و یستضعفه و سمانیت القواس یوی لا یوضاته ،
(میزان الاعتدال ، می 400/3)

فلاس نے اس کو جھوٹا کہا ہے عبداللہ بن دور تی نے کہا کہ ہم یکی بن معین کے ہال بیٹھے تھے کہ بندار کا ذکر ہوا تو میں نے دیکھا کہ یکی نے کوئی پرواہ نہیں کی اورال کا ضعیف کہتے ہیں اور میں نے قوار مری کودیکھاوہ اس بندار سے راضی نہیں تھے۔

**Madina Liabrary Group on Whatsapp >923139319528 => M Awais Sultan** 

بثارت ہے وہیں پر ملاحظ فرما کیں۔

# سندنمبر11

فسوی نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکر بن خلاد نے کہا سنا میں نے عبدالرحان بن مہدی سے کہا سنا میں نے تماد بن زید سے وہ کہتے سنا میں نے ابوب سے وہ کہتے اور ذکر کیا گیا ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا تو ابوب نے بیآ یت تلاوت کردی۔ بریدون ان یطفؤ انوس الله ، بافواههم ویابی الله اللا ان یتم نوس 8 --

( سوره توبيآيت نمبر 32 )

کردہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بچھا دیں اور اللہ انکار کرتا ہے، مگریہ کہ پورا کرے گااپنے نور کو۔ (کتاب المعرفہ ص 785/2)

واب:

اس میں تو امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف ہے کہ محدث ابوب نے ذکرامام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف ہے کہ محدث ابوں نے بیر کیا الوصنیفہ علیہ الرحمہ کو اللہ تعالی بلندر کھے گا ان کے ستاھتا ئیدالہی ہے۔
کہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کو اللہ تعالی بلندر کھے گا ان کے ستاھتا ئیدالہی ہے۔
الجمد ملتدرب العالمین

کونکہ محدث ابوب علیہ الرحمہ امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔ (دیکھیے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ، کی کتاب الانتقآء، ص193) (تهذيب التهذيب، ص 321/2)

اس کی سند میں ابو سھر ہے جو کہ عبدالاعلیٰ بن مسھر ہے قر آن مجید کو قلوق کہتا تھا۔ (تہذیب التھذیب)

اس سند میں ایک راوی تو قرآن کو مخلوق کہنے والا ، ایک تقدیر کا منکر اور ایک راوی مختلط، پس سند کا انتہائی ضعیف ہوتا واضح ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح کرنا ایسے ہی لوگوں کا کام ہے۔ مزید اس کا مفصل جواب اس کتاب میں ابن حبان کی سند نمبر 23 کے تحت ملاحظ فرمائیں۔

## سندنبر10

مؤرخ فسوی نے کہا کہ بیان کیا جھے سے عبدالرحمٰن نے کہا سنا میں نے علی بن مدینی سے علی بن مدینی سے کہا کہ جھ سے بشر بن افی از هر نیشا پوری نے کہا کہ جل سے بشر بن افی از هر نیشا پوری نے کہا کہ جل نے خواب میں ایک جنازہ دیکھا جس پر سیاہ کپڑا تھا اورا سکے اردگر درا ہب تھے بیل نے خواب میں ایک جنازہ کی کا ہے جنازہ ابوط سف نے بولیوسف کو خواب سنایا تو انہوں نے جھ سے کہا ہے خواب کی کو بیان نہ کرتا۔

(كتاب المعرفدوالتاريخ بص784/2)

جواب:

مسلمان مومن کا خواب ،شرعی طور پر جمت نہیں ہے۔ نیز ابن عدی علیہ الرحمہ کی سندنمبر 14 کے تحت چندخواب بزرگوں سے منقول ہیں اس احقر نے بیان کیے ہیں جس میں امام اعظم الوحنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے مقلدین کے لیے بوگ

Madina Liabrary Group on Whatsap

+923139319528 => M Awais Sultan

آستداسلام کوتو ژر ماتھا۔اسلام میں ابوحنیفہ سے بڑھ کرکوئی منحوس پیدانہیں ہوسکتا۔

جواب

بید حضرت امام سفیان توری علیہ الرحمہ پر محض بہتان ہے آپ اس سے بری الذمہ بیں امام ابن عبدالبر علیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء ص 197 دیکھیے آپ تو امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے بیں، نیز سند میں نعیم بن حماد بیں اگر چہ حدیث کی دوایت میں تو ثقہ بیں تاہم میزان الاعتدال میں فدکور ہے کہ فیم بن حمادام م ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں حکایات مکذو بہ کا گھڑنے والا ہے۔ لہذا نعیم بن حماد سے جتنی مجمی امام صاحب علیہ الرحمہ کے خلاف دوایات ہیں وہ سب کی سب باطل ہیں۔ فیم بن حماد کی امام صاحب کے بارے میں روایات جموئی ہیں۔ ویکھیے میزان الاعتدال میں کہ والے کے الرے میں روایات جموئی ہیں۔ ویکھیے میزان الاعتدال میں کا کا مام صاحب کے بارے میں روایات جموئی ہیں۔ ویکھیے میزان

لہذاواضح ہوگیا کہ بیروایت بھی جھوٹی ہےاورامام سفیان توری علیہ الرحمہ اس سے بری الذمہ بیں بلکہ آپ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداح ہیں جیسا کہ سابقہ سطور میں امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کے حوالے سے ابھی گزرا ہے۔

## سندنمبر14

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے تعیم نے کہاسنا میں نے معاذ بن معاذ اور یجیٰ بن معید سے وہ دونوں کہتے تھے سنا ہم نے سفیان توری سے وہ کہتے تھے ابو حنیفہ علیہ الرحمد سے کفر کی وجہ سے دومر تبدتو بہ کا مطالبہ کیا گیا۔

(كتاب المعرف والتاريخ بص 786/2)

## سندنمبر12

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے ابن نمیر نے کہابیان کیا ہم سے ہمار ہے بھن دوستوں نے عمار ابن رزیق سے ، ابن رزیق نے کہا کداگر تجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور تیرے پاس اس کا جواب نہ ہوتو دیکھو کداس بارے میں ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے کیا کہا جو کچھاس نے کہا تو اسکے مخالف کہدد ہے ودری کو پالے گا۔

(كتاب المعرف الم 185/2)

## جواب:

اس میں کتنا بغض وحسد ہے امام صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ وہ بالکل واضح ہے اور جو جرح بغض وعناد کی وجہ ہے ہو وہ جرح ہی قبول نہیں ہوتی ۔ تا ہم سند میں مجبول راوی بھی ہیں جیسا کہ ابن نمیر نے کہا کہ ہمار ہے بعض دوستوں نے کہا یہ بعض دوست کون ہیں چھی ہیں جیسا کہ ابن نمیر نے کہا کہ ہمار ہے بعض دوستوں نے کہا یہ بعض دوست کون ہیں چھی نہیں نہ نام کا ذکر ، نہ باپ کا ذکر ، کون تھے ، کیے معلوم نہیں تو ایسے جمہولوں کی بنا پر ایک مجمہد مطلق ، کیر الثان عظیم القدر امام اعظم جیسی شخصیت ہم حرح کرنا انصاف کا خون ہے۔

## سندنمبر13

یعقوب فسوی نے کہا بیان کیا ہم سے نعیم بن حماد نے کہا بیان کیا ہم سے ابراہیم بن محمد فزاری نے کہا بیان کیا ہم سے ابراہیم بن محمد فزاری نے کہا ہم سفیان توری کے پاس تھے کہ ابوصل فی موت کی خرآئی ۔ توسفیان نے کہا ، الحمد للد ، ابوصل فیہ سے مسلمانوں نے چھٹکارا پایا ، وہ آہت

## Madina Liabrary Group on Whatsapt +923139319528 => M Awais Sultan

اس جھوٹی روایت میں بھی وہ صاحب نعیم بن حاد ہیں ۔لہذااس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہے اورامام سفیان توری علیہ الرحمہ اس سے بری الذمہ ہیں۔

## سندنبر15

فسوی نے کہابیان کیا ہم ہے۔ سلیمان بن حرب نے کہابیان کیا ہم ہے تھاد بن زید نے کہا، کہ ابن عون نے کہا کہ مجھ کو خبر دی گئی ہے کہ تم میں کچھ ایسے لوگ موجود بیں جو اللہ کے راستے ہے رو کئے والے بیں ، تو سلیمان بن حرب نے کہاوہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور اس کے ساتھی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے ہے رو کتے ہیں۔ علیہ الرحمہ اور اس کے ساتھی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے ہے رو کتے ہیں۔

## جواب:

یه حکایت حقیقت کے کتنی خلاف روز روش کی طرح واضح ہے، اس کی سند میں سلیمان بن حرب ہے اگر چہ ثقہ ہے لیکن روایت کے الفاظ تبدیل کر ویتا تھااور روایت بالمعنی کرتا تھا خطیب نے کہا ہے تہذیب التھذیب ص 396/2 ملخصاً ہوسکا ہے کہ روایت بلیمنی کرتا تھا خطیب نے کہا ہے تہذیب التھذیب ص 396/2 ملخصاً ہوسکا کی روایت میں تعریف ہو کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں ۔ تو سلیمان بن حرب صاحب نے جنہیں عاوت ہے الفاظ بر لئے کی انہوں نے بدل کریہ کردیا ہو کہ اللہ کے داستے سے روکنے والے (معاذ اللہ) بر لئے کی انہوں نے بدل کریہ کردیا ہو کہ اللہ کے داستے سے روکنے والے (معاذ اللہ)

گراس کی سند میں جماد بن زید ہیں۔ بیتو حضرت امام صاحب کے مداحین میں سے نقے۔ دیکھیے ابن عبدالبرکی کتاب، الانتقاء، ص193۔۔

نیزاس کی سندیس این عون ہے اور وہ تھر بن عون ہے 'قال البخاس ی منکو الحدیث ، قال الزدی و ابوالفتح والدولابی متروك الحدیث قال غیرہ منکر الحدیث ۔ (تہذیب صد ۲۳۲/۵) بخاری نے کہا یہ منکر الحدیث ہے، از وی ، ابوالفح دولا بی نے کہام تروک الحدیث ہے۔

نیز سند میں فدکور ہے کہ ابن عون نے کہا جھ کو خبر دی گئ ہے، خبر دینے والا کون ہے جھے کچھ معلوم نبیں وہ کون تھا، لہذااس کا انتائی مجروح ہونا واضح ہے۔

## سندنمبر16

جواب:

یہ بات بالکل حقیقت کے خلاف ہے اور بد فدہوں کا غلط پرا پیگنڈہ ہے چنانچ سند میں فدکورابو سحر ،قرآن مجید کو تلوق کہنے والا ہے (تہذیب التبذیب)

**Madina Liabrary Group on Whatsan** 

اس كى سنديس الوسھر ہے جو كرقر آن مجيد كو خلوق كہتا تھا۔ (تہذيب التهذيب) لعنى بدعقيده تھا۔

اس كى سنديس محد بن الله يل ب،اس كمتعلق قال ابوحاتم ليس بذاك عن ابن معين ليس بثقة قال ابو حاتم ليس بقوى لا يعجبني حديثه

(ميزان الاعتدال صه/١٠ - تهذيب التهذيب صه/٢١٠)

ابوحاتم نے کہا بیقوی نہیں ہے، این معین نے کہا بی ققیمیں ہے، ابوحاتم نے کہا بیقوی نہیں ہے اور مجھے اس کی حدیث پندنہیں ہے۔ نیز ابن جوزی بیان کرتے ہیں کیل نے کہا تقتہمیں ہے، ابوحاتم رازی نے کہا قوی نہیں ہے۔

(كتاب الضعفاء لابن الجوزي صه ٩٢/٣)

واضح ہوگیا کہ اس کی سند بھی خاصی مجروح ہے اور لائق استناونہیں ہے جب سند کا انتهائی ضعیف ہوتا واضح ہوگیا تو جرح بھی باطل ہوگئی۔

فسوى نے كہا، بيان كيا جم سے سليمان بن حرب نے كہابيان كيا جم سے معاذبن معاذنے، بشرین مقصل نے کہاسامیں نے ابوصنیف سے ایس عورت کے متعلق جس سے اس کے فلام نے مجامعت کی سوائے شرم گاہ کے اس یانی بہدکراس کی فرج میں وافل ہو گیا جس توه عورت حامله موكئ تواب اس كاحيله كيا بي توابوهنيفه نے كما كياس عورت كى چيوپھى ع كهابال عباق كها كدوه عورت الإناغلام الي يهويهي كوبهدرو على يعويهي اس غلام ك الته مجامعت والي عورت كا تكاح كرد \_ (كتاب المعرف صدا / ١٨٨)

سند میں مذکور یجی بن حمزہ ، قدری مذہب والا تعنی نقدر کا منکر ہے۔ (عقیلی صد ١٩٤/١ ) سعيد بن عبدالعزيز ، فخلط ب- (تهذيب التهذيب صرم ١٣١١) خود قاضى شريك بهى مختلف فيه ب\_ريكھيئے ميزان الاعتدال وغيره

سنديس مذكوروليد بن عتب ومشقى مع، قال الذهبي لايدسى من هو وما هو \_ (ميزان الاعتدال صيم/١٣١١)

ذہی نے کہاولید بن عتبه معلوم نہیں کہ بیکون ہے کیا ہے ( یعنی مجھول ہے ) سندمیں مذکورایک تقذیر کامنکر،ایک قرآن کو مخلوق کہنے والا ،ایک مجہول،ایک خراب حافظے والا ،لہذا سند كا ابطال واضح ہے تو جرح بھی خود ہی باطل تلم ہرى۔

فسوی نے کہا بیان کیا مجھ سے ولید نے کہا بیان کیا مجھ سے ابو سھر نے کہا بیان کیا مجھ سے محمد بن میلے المدین نے اسے بھائی سلیمان سے اور وہ لوگوں کو بہت جانے والے تھے کہ جس نے ابوحنیفہ ہے تو بہ کا مطالبہ کیا تھاوہ خالدالقسر ی ہے (كتاب المعرف صديم/ ٤٨٧)

اس کی سندمیں ولید ہے جو کہ ولید بن عتبہ ہے، اس کے متعلق امام ذہی نے فرمایا ہے "لا یدس من هوو صاهو " (ميزان الاعتدال صيم/٣١١) نبيس معلوم كم بيكون إوركيام (يعنى مجهول م)

جواب:

اس کی سند میں سلیمان بن حرب ہے اگر چہ تقد ہے تا ہم روایت کے الفاظ بدل دیتا ہاورروایت بالمعنی کرتا ہے۔ (تہذیب صرم/۳۹۲) نیزاس کی سندمیں بشرین مفضل ہے، قسال الازدی ضعیف مسجہول ۔ ( کتاب الضعفاء لابن الجوزي صدام ١٣١٨)

سند كاضعيف اورنا قابل احتجاج مونا واضح ب\_

## سندتم 19

فوی نے کہا کہ حماد نے کہا بیٹھا میں طرف ابوصنیفہ کی محد حرام میں - (كتاب المعرفدمة/١٨٤)

جواب:

حماد اور فسوی کے درمیان واسطہ ہے جو کہ یہاں مفقود ہے لہذا بیروایت

## سندنمبر 20

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے ابو برحمیدی نے کہابیان کیا ہم سے حزہ بن حارث نے جوعمر بن خطاب کے غلام ہیں ، اپنے باپ سے کہا سامیں نے ایک آدی سے جوابوصنیف سے سوال کرتا تھا مجد حرام میں ایسے آدمی کے متعلق جو بیکہتا ہے کہ میں گواہی دمیتا ہوں کعبرت ہے کیکن میں بنہیں جانتا کیاوہ پیر کعبہ ہے یا کوئی اور تو ابو حنیفہ

نے کہاایا مخص سیا مومن ہے اور اس سائل نے ایسے آدی کے بارے میں بھی سوال كيا جوكبتا كه ميس كواى ويتا مول بے شك حضرت محمد بن عبدالله نبي مين ( مَنْ اللَّهُمُ ) لين ميں پنہيں جانتا كەكمياوه بيں جومد بيندالمنوره ميں اپني قبر (مبارك) ميں بيں يا کہیں اور تو ابوطنیفہ نے کہا ایسا آ دمی سچا مومن ہے ابو بمرحمیدی نے کہا کہ جس نے ایسا كهاده كافر بوكيا\_ (كتاب المعرف والتاريخ صة الم ١٨٥ ١٨٨)

اس سنديس امام حميدي رحمة الله عليه بين جن كا تعصب امام الوحنيف عليه الرحمه كے ساتھ مشہور ہے، لہذا تعصب كى بناء يركى گئى جرح بى باطل ہوتى ہے نيزاس كى سنديس مزه بن حارث بن عير ب\_اگر چابن حبان في اس كو تقات ميس داخل كياب تاجم يمقاطيع روايت كرنے والا ب- (تهذيب صرا /١٩)

نیزسندمیں حزہ کاباپ مارث بھی ہے جس کے متعلق، قبال الازوی صعیف منکر الحديث وقال الحاكم مروى عن حميد الطويل و جعفر بن محمد احاديث موضوعه ، و نقل ابن الجوزي عن ابن الخزيمة انه قال الحامرك بن عمير كذاب و قال ابن حبان كان ممن يروى عن الاثبات الاشياء الموضوعة \_

(تهذيب التهذيب صدا/١٥٥)

قال ابن الجوزى ، الحامرث بن عمير ، ابو عمير يروى عن حميد الطويل قال ابن حبأن يروى عن الاثبات الموضوعات

(كتاب الضعفاء لابن الجوزي صدا/١٨٣ ميزان الاعتدال صدا/٢٠٠٠)

امام بخاری علیه الرحمد نے فرمایا بیم عکر الحدیث ہے، ابوزرعدنے کہااس کی حدیث میں بہت زیادہ خطا ہے، بیراوی کثیر الغلط ہے۔ نیز راوی کا کثیر الخطاء کثیر الغلط مونا بی جرح شدیداورمفسرے، نیزامام بخاری علیدالرحمہ جس کومکر الحدیث کہیں اس سے روایت لینی حلال نہیں ہوتی۔ (میزان الاعتدال صدا/۲)

فسوی نے کہا، بیان کیا مجھے ابو بر نے ابوصالح فراء سے اس نے فرازی عفرازی نے کہا کہ ابوطنیفہ نے کہا آدم (علیہ السلام) اور اہلیس کا ایمان ایک جیسا باليس نے كہاا رب تونے مجھے كراه كيا اوركہاا رب مجھے قيامت تك مهلت واورآدم (عليه السلام) في عرض كي "مربعاً ظلمنا انفسنا \_\_\_الخ" (كتاب المعرف صدا/١٨٩)

اس کی سند میں فرازی ہے اور وہ ابراہیم بن محدے اگر چد تقدے تا ہم ابن معدنے کہا کہاس کی حدیث میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں، نیز راوی کا کثر الخطا موناب جن مفسر بسند كا مجروح موناواضح ب-

## سند کمبر 23

فوی نے کہا بیان کیا ہم ے احد بن عثان بن علیم نے کہا سامیں نے ابوقیم سے وہ کہتے سنامیں نے شریک سے وہ کہتے اگر کسی قبیلہ میں شراب فروخت والا اں تمام کا خلاصہ بیہ ہے کہ حارث بن عمیر کواز دی نے کہاضعیف ہے مشکر الحدیث ہے حاکم نے کہا حمید اور جعفر بن محمد سے جھوٹی روایات بیان کرتا ہے ابن جوزی نے ابن خزیمہ نے قل کیا ہے کہ حارث بن عمیر کذاب ہے ابن حبان نے کہا بی شبت راویوں ے من گھڑت روایات بیان کرتا ہے۔

مطور بالاسے روز روش کی طرح واضح ہے کہ بیسندانتہائی مجروح بجرح مغسر ہے جس کی وجہ سے قابل رد ہے، جب سند کا نا قابل احتجاج ہونا ظاہر ہو گیا توامام الوحنيف عليه الرحمه يرجرح بهى غلط ثابت موئى اورآب كى طرف منسوب بات بهى غلا

# سندنم 21

فسوی نے کہاابو برنے کہااورسفیان بیان کرتے تصحرہ بن حارث سے کہا بیان کیا ہم سے مؤمل بن اساعیل نے اوری سے حزہ کی حدیث کے معنی کی طرح (لینی روایت کی طرح) (کتاب المعرفه صدا/ ۷۸۸)

گزشته کی سند کی طرح بیسند بھی سخت مجروح ہے جس کی وجہ سے لائق استناد نہیں ہے،اس کی سند میں مؤمل بن اساعیل ہے۔اس کے متعلق قال البخاس ی منکو الحديث و قال ابو زمعة في حديثه خطأء كثير - كثير الغلط -(ميزان الاعتدال صيم/ ٢٢٨) ملخصأ

بواب

اس کی سند میں عمر بن حفص بن غیاث ہے، ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ کی مرتبہ فلطی بھی کرجا تا ہے، ابوداؤد نے کہا میں اس کے پیچھے اس کے گھر تک گیالیکن میں نے اس سے پھنجیس سنا۔ (تہذیب صریم/۲۷۳)

نیز اس سند میں عمر کا باپ حفص بن غیات ہے جس سے عمر مذکورہ سند میں روایت کرتا ہے، حفص بن غیاث ہے جس سے عمر مذکورہ سند میں روایت کرتا ہے، حفص بن غیاث کے متعلق ، ابوزرعہ نے کہا اس کا حافظ خراب ہوگیا ہے۔ داؤد بن رشید نے کہا حفص کشر الغلط ہے ، اور ابن عمار نے کہا یہ انچھی طرح یاد نہیں رکھتا۔ اثر م نے امام احمد علیہ الرحمہ سے ذکر کیا ہے کہ بیدراوی مدلس ہے ابن سعد نے کہا مدلس ہے اور امام احمد نے اس کی ایک حدیث کو بھی مشکر کہا ہے۔

(تہذیب التہذیب صدا/۵۹۹،۵۹۸ملخصاً) سند کا مجروح،ضعیف ہوتا واضح ہوگیا تو حفص بن غیاث کا امام ابوحنیفہ کو چھوڑ نا بھی ٹابت نہ ہوا۔

## سندنم 25

فسوی نے کہا، بیان کیا مجھ سے حسن بن صباح نے کہابیان کیا ہم سے اسحاق بن ابراہیم الحنینی نے کہا کہ مالک نے کہا آبو حنیفہ سے زیادہ ضرر رسال اسلام میں کوئی نہیں پیدا ہوا۔۔۔( کتاب المعرفد صدی / ۸۹۷)

جواب:

یے تقینا بری اللہ وضی اللہ عنہ پر بہتان ہے آپ اس سے یقینا بری Madina Liabrary Group on Whatsa

ہوتو وہ ایسے آدی ہے بہتر ہے جوابو حنیفہ کے قول پر فتو کی دے۔ (کتاب المعرفہ صدی / ۸۹۹)

جواب

اس کی سند میں شریک قاضی ہے جوخود منتکلم فیہ ہے، نیز اس کی سند میں الوقیم ہے جوفطل بن دکین ہے اگر چہ ثقة ہے، لیکن حدیث بیان کرنے پر اُجرت لیتے سے جو فضل بن دکین ہے اگر چہ ثقة ہے، لیکن حدیث بیان کرتے تھے اور منظر سے جس کی وجہ ہے لوگ ان پر کلام کرتے تھے اور منظر روایات بیان کرتے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوگالی دیتے تھے، (معاذ اللہ) (تہذیب التہذیب صریم/ ۴۹۱)

ابولعیم ثفتہ ہونے کے باوجود منکر روایات بیان کرتا ہے جیسا کہ بیر کی ہے، جس کی زبان سے نبی پاک آنا پیر کی اللہ عند محفوظ ندرہ سکے، اس کی زبان سے امام ابو صنیفہ رضی اللہ عند کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

## سندنمبر 24

فسوی نے کہا، بیان کیا جھے سے احمد بن یجی بن عثان نے کہا عمر بن حفص بن غیاث غیاث نے کہا عمر بن حفص بن غیاث غیاث نے کہا سامیں نے اس کو ذکر کرتے تھے اپنے باپ سے بعنی حفص بن غیاث نے کہا، میں ابو صنیفہ کے پاس بیٹھتا تھا میں نے سنا، دن میں ایک مسئلہ کے بارے میں پائچ تا ویلوں کی طرف پھرتے تھے تو میں نے ابو صنیفہ کو چھوڑ ویا اور حدیث کو طلب کیا۔ پائچ تا ویلوں کی طرف پھرتے تھے تو میں نے ابو صنیفہ کو چھوڑ ویا اور حدیث کو طلب کیا۔

**923139319528 => M Awais Sultan** 

واضح ہوگیا تو اس سند کے ساتھ جوجر ختھی وہ بھی باطل ہوگئی۔

## سندنمبر 26

فوی نے کہابیان کیا ہم ہے محمد بن ابی عمر نے کہا کہ سفیان نے کہا کہ رقبہ نے قاسم بن معن کو کہا تو کہاں جا تا ہے تو قاسم بن معن نے کہا ابو صنیفہ کی طرف کہا وہ تجھے رائے قیاس میں پختہ کرے گا جو تو نے چبایا ہے اور تو اپنے اہل کے پاس بغیر فقہ کے لوٹے گا۔

کوٹے گا۔

( کتاب المعرفہ صد ۱۹۰/ ۲۵)

بواب:

اس کی سند میں فدکور راوی ، گھر بن ابی عمر مجبول ہے جیسا کہ تہذب میں محقول ہے کہ امام مزی نے فرمایا میں نے اس کا ذکر کہیں نہیں پایا۔ (تہذیب صہ ۱۲۳۲/۲۷) ابن جرعلیہ الرحمہ نے فرمایا لا یعرف بیٹیں پہچانا گیا (یعنی مجبول ہے)
(تقریب التہذیب صبا/ ۱۱۷)

توجیول اور بدعقیدہ راوی کی بنیاد پرایک ایسے امام جن کی امامت فی الدین مسلّم ہے، ان پر کیسے طعن کیا جاسکتا ہے، سند کا ضعیف ہونا واضح ہے۔

## سندبر 27

فسوی نے کہابیان کیا مجھ ہے محمد بن عبداللہ نے کہابیان کیا ہم سے سعید بن عامر نے سلام بن ابی مطبع سے کہا کہ میں ایوب کے ساتھ تھا سجد حرام میں کہ ایوب کو ابومنیفہ نے دیکھا کہ ابومنیفہ میری ابومنیفہ میری

الذمه بین، امام ما لک علیه الرحمه حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه کے مداحین بین سے

ہیں ۔ نیز اس کتاب بین امام ابن عدی کی سندنمبر اس کے تحت دیکھیں، وہاں پر مفصل

بیان ہے کہ حضرت امام ما لک رضی اللہ عنہ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے

زبر دست مداح ہیں ۔ فہ کورہ سند ہیں مجروح راوی کا کرشمہ ہے کہ اس نے اپنی بات کا

وزن بنانے کیلئے ایک عظیم الثان امام، امام ما لک رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کردی

ہے ۔ سند ہیں فہ کور راوی حسن بن صباح ہے بی البز ارہے، قال النسائی لیس بالقوی

تہذیب صدا / ۱۹۸ مام نسائی نے کہا بی قوئ نہیں ہے۔

تہذیب صدا / ۱۹۸ مام نسائی نے کہا بی قوئ نہیں ہے۔

سندیس اسحاق بن ابراہیم آئینی ہے، قال ابوحات مرایت احمد بن صالح لا یسرضاہ و قال البخاری فی حدیثہ نظر و قال النسائی لیس بثقة قال الزدی اخسطاء فی الحدیث ، قال ابن عدی ضعیف ، قال ابن حبان یخطی قال الازدی اخسطاء فی الحدیث ، قال ابن عدی ضعیف ، قال ابن حبان یخطی قال الحاکم ابو احمد فی حدیثه المناکیر قال البزام اضطرب حدیثه (تہذیب البخدیب مداسم المخصار کتاب الفعفاء لاین الجوزی صدا / ۹۷) تمام فرکور، عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابوحاتم نے کہا میں نے احمد بن صالح کودیکھاوں اس سے خوش نہیں تھے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا اس کی حدیث میں نظر ہے، ابن عدی نسائی نے کہا یہ قیم نیس خطاکی ہے، ابن عدی نے کہا یہ خطاکرتا ہے ابواحمد ماکم نے کہا اس کی حدیث میں مناکی جو بین مبائی حدیث میں اضطراب ہے۔

سطور بالا سے یہ بات ظاہر ہے کہ سند میں ندکور راوی اسحاق بن ابراہیم الحنینی انتہائی سخت مجروح ہے اوراس کی روایت قابل اعتاد نہیں تو جب سند کا ابطال | Awais Sultan | ۱۹

**Madina Liabrary Group on Whatsap** 

مجروح بجرح مفسر ہے جس کی وجہ سے لائق استناد نہیں بلکہ قابل ردّ ہے، نیز امام ایوب جو کہ تختیانی ہیں وہ تو حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔ دیکھئے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء عبہ ۱۹۳)

الحمد للدرب العالمين! مؤرخ فسوى كى كتاب المعرفه والتاريخ جلد دوم كى وه اسناد جن ميس حضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمه پرطعن مذكور بين \_اصول وضوالط كى روشى ميں ان كے مفصل جوابات كلمل ہو گئے ہيں \_اور ان كى اسنادى حيثيت واضح كى گئى ہے بفسوى صاحب كا ايك اعتراض بھى حضرت امام پرضيح ثابت نه ہوسكا۔

طرف آرہے ہیں تو ایوب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کھڑے ہوجاؤ کہیں ہے کہلی والدہاری طرف نہاوٹ آئے۔ (کتاب المعرفدصۃ / ۲۹۱)

سندمیں مذکورراوی سعید بن عامرانضبعی اگر چد ثقد ہے لیکن امام ا**بوحاتم نے** فرمایا'' و کان فی حدیثیه بعض الغلط'' (تہذیب التہذیب ص۲/۳۱۲) کہاس کی حدیث میں بعض غلطیاں ہوتی ہیں۔

نيزسنديس ندكورسلام بن الي مطيع ب، جو كرضعيف باس كمتعلق "قال ابن حبان كثير الوهم لا يجوز الاحتجاج به اذا انفرد"

(كتاب الضعفاء لابن الجوزي صرام)

قال ابن عدى ليس بمستقيم الحديث قال ابن حبان كان شئ الاخذ لا يجوز الاحتجاج به اذا انفرد قال الحاكم منسوب على الغفلة و سوء الحفظ) (تهذيب الجذيب ص١/٣٢٧)

فدکورہ عبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ ابن حبان نے کہا بیہ کثیر الوہم ہے (بیخی بہت زیادہ وہمی ہے ) اس کے ساتھ احتجاج پکڑنا ( بیغی دلیل پکڑنا ) جائز نہیں ہے جب کہ بیمنفر دہو، ابن عدی نے کہا اس کی حدیث مضبوط نہیں ہے، ابن حبان نے کہا اس کے ساتھ دلیل پکڑنا جائز نہیں ہے جب کہ بیمنفر دہو، حاکم نے کہا بیراوی فقلت اور گندے حافظے کی طرف منسوب ہے۔

فركوره وضاحت سے بير بات واضح ب كه سطور بالا ميں فركورسند انتالًا

## سندنمبر1

امام بخاری نے کہاسنا میں نے اساعیل بن عرعرہ سے وہ کہتے کہ ابو حنیفہ نے کہاجہم کی عورت ہماری طرف آئی ، اس جگہ میں اس نے ہماری عورتوں کو ادب سکھایا۔
(تاریخ صغیرصہ ۱/ ۲۸مطبوعہ بیروت لبنان)

نوٹ: جہی فرقہ ایک گمراہ فرقہ تھا ، اس سند میں اعتراض میہ کیا گیا ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے گھر والوں کوایک بدعقیدہ عورت تعلیم کرتی تھی۔

جواب:

اس ذکورسند میں واقع راوی اساعیل بن عرعرہ نے نہ تو اپنا ساع امام الوصنيف ے ذكركيا ب نة تحديث، بكدلفظ (قال) كماكا استعال كيا ہے جس سے س بات واضح ہوتی ہے کہ بیاساعیل بنعرعرہ ، امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کا ہم عصر نہیں ہے بلكه بعد كاب، تو يقينا يبال براساعيل بنعرعره اورحضرت امام صاحب ابوحنيفه عليه الرحمه کے درمیان واسطہ ہے جوسا قط ہےتو بیروایت ہی منقطع ہےتو پھراس روایت المام ابوصنيفه براعتراض كرنا بالكل ناانصافى ب، توجس مخص في امام ابوصنيفه رضى الله عنه كود يكها نبيس ، ملانبيس ياس نبيس بيشاآب سے يجھ سنائي نبيس ، اس كى بات امام صاحب عليه الرحم كے بارے ميں كس حد تك درست ہے؟ فيصله قار كين ير-پراساعیل بن عرعره کا ترجمه بھی مجھے ان کتب میں نہیں ملا ، چنانچہ تہذیب الکمال ، تهذيب التبذيب، تقريب، ميزان الاعتدال، لسان الميز ان، كتاب الضعفاء لا بن الجوزي، تاريخ صغيرللخاري وغيره ميں۔ حضرت امام بخاری علیه الرحمه کی تاریخ صغیر جلد دوم میں امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه بر مذکورطعن کامفصل جواب

## - Madina Liabrary Group on Whatsaph +923139319528 => M Awais Sultan

امام ابوحنیفہ کے علم وفقہ کے بارہ میں آئمہ کرام کے ارشادات

امام محدث فقيد قاضى ابوعبدالله حسين بن على صميرى حفى متوفى ٢٣٣١ نے اپنی كتاب اخبار الى حفيفه واصحابه ميں بند خود فرمايا ہے، خبر دى جميں ابوالقاسم عبدالله بن (محمد) المعدل نے كہابيان كيا جم ہے مكرم نے كہابيان كيا جم ہے احمد نے كہاسنا ميں نے ابونفر بشر بن حارث ہے وہ كہتے سنا ميں نے عبدالله بن واؤد ہے وہ كہتے ہيں دالات كيا حالله عن واؤد ہے وہ كہتے ہيں دالات كيا حاليا واما جاهل دلايت كيا حد في ابسى حملته '(اخبار الى حفيفه صرم الم مكتبہ عزيز بيشجاع آباد) بالعلم لا يصوف قدس حملته '(اخبار الى حفيفه صرم الم مكتبہ عزيز بيشجاع آباد) ليعنى عبدالله بن داؤد نے فرمايا، ابو حفيفه براعتراض كرنے والے يا تو جائل ہيں يا حاسد امام صميرى، امام سفيان كافر مان قل كرتے ہيں:

خبردی ہم کوابوالقاسم عبداللہ بن محد حلوانی نے کہابیان کیا ہم ہے کرم نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن محمد حلوانی نے کہابیان کیا ہم سے مکرم نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن مخلس نے کہابیان کیا ہم سے ابوقعیم نے کہاسنا میں نے سفیان سے وہ کہتے تھے ابو حذیفہ فی العلم محسود ۔ کہم میں ابو حذیفہ سے حسد کیا گیا ہے ۔ (اخیار ابو حذیفہ واصحابہ صدیم)

نیزامام صمیری علیه الرحمه بسندخود عبدالله بن دا و دکا فرمان نقل کرتے ہیں: خبردی ہم کوابوحف عمر بن ابراہیم المقری نے کہابیان کیا ہم سے مکرم ابن تو قارئين پرواضح ہو گيا ہوگا كه اس منقطع روايت ميں جو پچھ مذكور ہے محض

سندنمبر2

امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا سنا میں نے حمیدی ہے وہ کہتے کہ ابو حنیفہ نے کہا میں مکہ (المکرّمہ) آیا تو میں نے تین سنتیں ایک ججام سے سیکھیں۔ جب میں اس کے سامنے بیٹھا تو اس نے کہا منہ قبلہ کی طرف کر واور سرکے دائیں جانب سے اس نے شروع کیا اور پہنچا طرف دو ہڈیوں کے حمیدی نے کہا ایسا آ دی جس کے پاس رسول اللّٰد کا اللّٰہ کی سنن نہیں ہیں نہ آپ کے صحابہ کی مناسک جج میں اور اس کے سوامیں ، تو اللّٰہ تعالیٰ کے احکام میں مثلا نماز ، ذکو ق ، وراثت ، فرائض میں اس کی تقلید کیے کی جاستی ہے؟

جاستی ہے؟

(تاریخ صغیر للبخاری صدی / ۱۲)

امام حمیدی علیہ الرحمہ کا بیر کہنا کہ ابو حنیفہ کے پاس سنت رسول اور سنت صحابہ نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے اصل میں امام حمیدی علیہ الرحمہ جو کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے کہارشاگر دوں میں شامل ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو نہ تا دی ہی ان کی مجلس میں حاضر ہوئے بلکہ حمیدی علیہ الرحمہ کا زمانہ امام ابو حنیفہ ہے کچھ متا اور نہ ہی ان کی مجلس میں حاضر ہوئے بلکہ حمیدی علیہ الرحمہ کا زمانہ امام ابو حنیفہ ہے کچھ متا خرہے ۔معلوم ہوا کہ امام حمیدی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان انقطاع ہے، اس کی وجہ سے میڈ بربھی قابل ردہ اور لاکن استنافہ بیں ہے

## نزامام ميرى امام ابويوسف كافرمان فقل كرتے ہيں:

بندخود، خردی ہمیں عبداللہ بن محد نے کہا بیان کیا ہم سے مرم نے کہا بیان کیا ہم سے مرم نے کہا بیان کیا ہم سے عبدالو ہاب بن محد نے کہا سامیں نے یکی بن الثم سے کہا کان ابویوسف اذا سئل عن مسألة اجاب فیہا و قال هذا قول ابی حنیفه و من جعله بینه و

بين مربه فقد استبرأ لديده (اخبارالي منيفه صدا ٧- ٧٥)

جب ابو یوسف سے کوئی مسئلہ پوچھاجا تا تھا، وہ اس کا جواب دیتے اور کہتے تھے بیقول ابوطنیفہ کا ہے اور جوشخص ابوطنیفہ کواپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھے گا تو اس نے دین کوئری کرلیا۔

# امام ميرى عليه الرحمه يوسف بن خالد كافر مان فقل كرت بين

صرف رجمه يربى اكتفاكياجاتا ہے:

بحذف سند: علی بن مدین نے کہا میں نے یوسف بن خالد سمتی سے سنا کہ بھرہ میں ہم بتی کے پاس بیٹے ،
ہمرہ میں ہم بتی کے پاس بیٹے تھے اور جب ہم کوفہ آئے تو ابو حنیفہ کے پاس بیٹے ،
کہاں سمندر اور کہاں پانی کی نالی جس نے بھی ان کو (یعنی ابو حنیفہ کو ) دیکھا ہے وہ سے بات نہیں کہ سکتا کہ اس نے ان کا (یعنی ابو حنیفہ کا) مثل ویکھا ہے علم میں ان کیلئے کوئی مشکل نہیں اور ان سے کیا جاتا تھا۔ (اخبار الی حنیفہ واصحا بہ تصیری محدث صریم ۵) مشکل نہیں اور ان سے کیا جاتا تھا۔ (اخبار الی حنیفہ واصحا بہ تصیری محدث صریم ۵) خطیب بخدا دی علیہ الرحمہ خلف بن ابوب کا فرمان:

صرف ترجمہ پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، خلف بن ایوب نے کہا کہ اللہ تعالی فرحم مصطفیٰ عَلَیْم کی مطاکیا اور آپ ہے آپ کے (مقدس) اصحاب رضی

احمد نے کہابیان کیا ہم سے عبدالوہاب بن محمد المروزی نے کہاستا میں نے احمد بن حمید سے وہ کہتے بیان کیا مجھ سے محمد بن السقر نے سنا میں نے عبداللہ بن داؤد سے ،عبداللہ بن داؤد نے کہا'' امراد الاعمش الحج فقال من همناً یذهب الی ابی حنیف دیکتب لنا مناسك الحج ۔۔۔(اخبارائی حنیف میں )

اعمش نے تج کا ارادہ کیا تو کہا کہ یہاں کوئی ایسا ہے کہ وہ ابوحنیفہ کے پاس جائے اور ہمارے لئے تج کے مناسک تکھوالائے۔

(نوٹ) اعمش اپنے دور کے امام المحد ثین تھے، گرمناسک ج لکھوائے کیلیے تمنا کر رہے ہیں کہ کوئی امام الوحنیفہ سے کھوا کر جھے دے۔

امام ميمرى عليدالرحمه بسندخودامام شعبه كافرمان فقل كرتے ہيں:

خروی ہمیں عربن ابراہیم نے کہا بیان کیا ہم سے کرم نے کہا بیان کیا ہم سے احرم نے کہا بیان کیا ہم سے احمد نے کہا بیان کیا ہم سے احمد نے کہا بیاں تھے، آپ کو کہا گیا کہا کہ ابوحنیفہ کا وصال ہو گیا، تو آپ نے سن کر پڑھا ''اندا للہ وانا الیہ ماجعون ''اور کہا''لفہ داخا الیہ ماجعون شاور کہا''لفہ داخا البہ ماخد طفیٰ عن اعل اکوفہ بضوء نوس العلم اصا انہم لا برون مثلہ ابدا" (اخباس ابی حنیفہ للصیہری صه 27)

کہ اہل کوفہ سے علم کے نور کی روشی بچھ گئی جان لو کہ اب اہل کوفہ ان کا مش بھی نہ دیکھیں ہے۔

جب اعمش سے کوئی مسکلہ پوچھاجا تا تھاوہ کہتے تھے اس حلقہ میں جاؤیعنی ابوحنیفہ کے حلقہ میں۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ کی میزان الاعتدال و تذکرۃ الحفاظ اورامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ

A DANGER WITH THE SHOWS

Light of the control of the light

and a still the and brookly to the same

الله عنهم كوملا پھران سے تابعین كواوران سے ابوحنیفہ اوران كے ساتھيوں كوملا، اب چاہے كوئى خوش ہو یا ناراض \_ ( تاریخ بغدادصہ ۳۳ ) قارئین پر واضح ہو گیا ہوگا كہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ كیسی عظیم علمی شخصیت ہیں اور كتنے محدثین ان كی تعریف میں رطب اللیان ہیں اوران كے فیض

مستفیض ومستفید ہیں، طوالت کے خوف سے انہیں اقوال پراکتفا کرتا ہوں۔

Company of the state of the sta

· 中国人民的自身企业等的企业的

AS ALL TO THE STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.

امام ابن عدى كى كامل ميس جتنے بھى امام ابوحنيف رضى الله عنه پراعتر اضات ہں ان کے ممل و مفصل جوابات ای کتاب کی ابتداء میں ہی لکھ دیئے گئے، وہیں پر ملاظ فرمائي ان شاء الله تعالى منصف مزاج كيلية كافي تسلى بخش موادموجود ب\_

نزامام ذهبي عليه الرحمه لكهة بين:

نعسان بن ثابت بن زوطي ابوحنيف كوفي امام اهل الراي ضعفه لنسأني من جهة حفظه ، وابن عدى ، وآخرون و ترجمه له الخطيب في ضلين من تأمريخه واستوفي كلام الفريقين معدليه و مضعفيه (ميزان الاعتدال صيم/٢٦٥)

لیمی نعمان بن ثابت کوفی الل رائے کے امام ہیں۔

نسائی نے ابوحنیفہ کو جہت حفظ سے ضعیف کہا ، اور ابن عدی نے اور کی الامرول نے اورخطیب نے اپنی تاریخ میں (امام) ابوحنیفہ کا ترجمہ دوفصلوں میں کیا الك من آپ كوضعيف كهني والول كابيان ب، دوسرى مين آپ كى تعديل كرنے الول كابيان ہے اور دونوں فريق كا پورا پورا كلام ذكر كيا ہے۔

ندكوره عبارت ميں بھى امام ذہبى نے امام ابوحنيفه عليه الرحمه كے متعلق اپنا كُنْ خيال ظاہر ميں كيا، بكداكك نسائى كى طرف سے بيان كيا ہے كدنسائى عليه الرحمه المماحب عليه الرحمه كے حفظ پرطعن كرتے ہيں اور دوسرا ابن عدى كا، تيسر ابغير نام

امام ذہبی علیدالرحمہ یقیناً جرح وتعدیل کے مسلم امام ہیں اور اساءالرجال میں ان کی بات معتبر ہے۔امام ذہبی علیہ الرحمہ میزان الاعتدال میں اساعیل بن حاد كر جمر لكصة عيل اسماعيل بن حماد بن نعمان بن ثابت كوفى ، عن ابيه عن جدة قال ابن عدى ثلاثتهم ضعفاء (ميزان الاعتدال صدا/٢٢٧) ابن عدى نے كہا تيوں بى ضعيف بين : لينى اساعيل بھى ، حماد بھى اور نعمان لينى ابوحنیفه جھی۔

کسی کوفقط میرکہنا کہ بیضعیف ہے لینی جواسبابِ جرح ہیں وہ کسی راو**ی میں** بیان کیے بغیر کہنا کہ پیضعیف ہے میرح مبهم ہے اور اصول کا طےشدہ قاعدہ ہے کہ جرح مبهم مردود ہے، قابلِ قبول نہیں ہوتی۔

توامام ذہبی علید الرحمہ نے جو جرح بیان کی ہے وہ مبہم ہے جو کہ طےشدہ اصول کے مطابق مردود ہے، نیز ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنا یہاں کوئی خیال ظام جہیں کیا بلکہ میہم مردود جرح بھی انہوں نے امام ابن عدی علیہ الرحمہ کے حوالے سے بیان کا ب، توييرح بهي باطل ابت موئى اس كاكوئى اعتبارتيس

Madina Liabrary Group on Whatsaph +923139319528 => M Awais Sultan

ابس السبساسك يسقول كأن ابوحنيفه آية فقال له قائل في الشريا ابا عبدالرحسين او في الخير فقال اسكت يا هذا فأنه يقال غاية في الشر وآية في الخير (١٦رخُ لِعُداد، ص١٨/١٣٣)

ابن المبارك كتب كدابوصنيفه ايك نشانى بين كتب والين كباكيا خير كى نشانى ياشركى تو ابن المبارك في فرمايا الشيخف آية خير مين ہوتى ہا ورشر كيك عابت كما جاتا ہے۔ خطيب في بسند خود بيان كيا ہے كدابو يحيٰ الحمانى كتبے تھے كہ مين في ابوطنيفہ سے بہتر كوئى نہيں ديكھا۔

> ابو بکرین عیاش کہتے تھے: ابو حنیفہ افضل اہل زمانہ، کہ ابو حنیفہ اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں۔

(تاریخ بغدادصه۱۱/۳۳۷)

اوبكر بن عياش كے الفاظ پر ذراغور كرو، كه ابوحنيفه اپنے زمانه والوں سے افضل بيں، ذراد يكھوتوسي كه امام كے زمانه ميں كيے جليل القدر عظيم الشان محدثين، مجتهدين آئمه كرام موجود تھے۔ مگرآپ ان سب سے افضل بيں۔

نزخطیب بیان کیا ہے کہ کی بن ابراہیم نے کہاا بوصنیفہ وکان اعلم اهل زمانه "کم ابر صنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے علم والے ہیں۔

(تاریخ بغدادصه۱۱/۳۳۵)

وکیج کہتے ہیں کہ میں کی ایسے محص نے ہیں ملا جوابو صنیفہ سے فقہ میں برا ہو انگی بن سعید قطان کہتے ہیں اللہ کی قتم ہم جموث نہیں کہتے ہم نے ابو صنیفہ کی رائے سے کی کی بہتر رائے نہیں تنی، اور ہم نے ابو صنیفہ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔ سے کی کی بہتر رائے نہیں تنی، اور ہم نے ابو صنیفہ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔ سے کی کی بہتر رائے نہیں تنی، اور ہم نے ابو صنیفہ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔

لئے اور کئی حضرات کا۔ چوتھا خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کا کہ خطیب نے دو فصلیں قائم کی ہیں ایک میں امام کی تعدیل بیان کرنے والوں کا بیان اور ایک میں امام کی تصعیف بیان کرنے والوں کا بیان ہے۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنا کوئی قول یہاں بھی ذکر نہ کیا البتہ جبالما ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کا نام اس میں ذکر کیا ہے تو (امام اہل الرای) کہہ کرذکر کیا ہے۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنا فیصلہ حظرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے کیا دیا ہے وہ اپنے تذکر ہ الحفاظ میں بیان کر دیا ہے جو چند سطور کے بعد قار کین کا خدمت میں چیش کرتے ہیں۔

امام نسائی علیدالرحمہ کا تشد دمشہور ہے کہ جرح کرنے میں حدے گزر جاتے ہیں، (ملاحظہ فرمائیں ابکار المدن ، از مبارک پوری غیر مقلد)

نیزامام نسائی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کا زمانہ نہ پایا، نہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نہ حضرت امام کودیکھا نہ حضرت امام سے پچھٹا، او جس شخص نے حضرت امام کودیکھا تک نہیں زمانہ ہی نہ پایا ، اس کے مقابلہ میں الاحضات جو حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے ہم عصر ہیں ، پاس ہیشے اور حضرت امام د حضرات جو حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے ہم عصر ہیں ، پاس ہیشے اور حضرت امام دیکھا حضرت امام سے پچھ سنایقینا ان کی شہادت ایسے شخص سے کہیں زیادہ معتبرون ل

ینانچه خطیب بغدادی علیه الرحمہ نے اپنی تاریخ میں بسندخود بی**ان کیا ؟** که ابن عیبیز کہتے تھے،''صاصفات عینی مثل ابی حنیفه '' کیم**یری آنکھوں <sup>نے</sup>** ابو صنیفہ کی مثل نہ ، یکھا۔

**F<del>923139319528 =></del> M Aw<del>ais Sult</del>an** 

یعنی امام ابو صنیفہ تقدیقے وہ وہی حدیث بیان کرتے تھے جوان کو اچھی طرح یاد ہوتی اور جو حدیث ان کو یا د نہ ہوتی تھی تو وہ اس کو بیان ہی نہ کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں کہ صالح بن مجمد اسدی امام کی بن معین سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ حدیث ہیں تقد تھے۔

(تهذیب التهذیب صر)
ام ابن جرکی علیه الرحمه حضرت امام یکی بن معین علیه الرحمه سے اس طرح نقل فرمات الله علی دین الله ، (الخیرات الیک دین الله ، (الخیرات الحسان صه ۱۳) که امام ابو صنیفه فقد اور صدیث میں تقد صدوق بین اور الله تعالی کے دین میں قابل اعتاد مامون تھے۔

نیز امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ امام عبدالله بن احمہ الدورتی علیہ الرحمہ کے طریق سے بیان کرتے ہیں کہ امام کی بن معین سے حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے ہیں پوچھا گیا اور میں من رہاتھا تو بیلی بن معین نے فرمایا کہ ابوحنیفہ ثقتہ تھے میں نے کسی سے نہیں سنا کہ کسی ایک نے بھی ان کی تضعیف کی ہو ( یعنی ضعیف کہا ہو ) اور بیشعبہ بن جاج ہیں جوان کی طرف لکھ رہے ہیں کہ وہ حدیث بیان کریں اور ان کو عظم دے رہے ہیں اور شعبہ ہیں۔

(الانقاءصه ١٢٤) الجوام المضيه صدا/ ٢٤)

نزامام ابن جَرکی شافعی علیه الرحمه الخیرات الحسان میں لکھتے ہیں:
کرامام یکی بن معین علیه الرحمہ سے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں سوال کیا گیا
توانبوں نے فرمایا کہ میں نے کسی سے ان کی تضعیف نہیں تنی ۔

توانبوں نے فرمایا کہ میں نے کسی سے ان کی تضعیف نہیں تنی ۔

Madina Liabrary Froun on Whatea

(تاریخ بغدادصه ۱۳ مرسیم این معین کهتے میں کہ یکی بن سعیداہل کوف کے قول پرفتو کی دیتے تھے۔ (تاریخ بغدادصه ۱۳۲۲)

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه امام على بن مديني عليه الرحمه عن قل بين كمظ بن مديني عليه الرحمه عن قل بين كمظ بن مديني عليه الرحمه في المرابع المحمد في عليه الرحمه في المرابع المحمد في المحمد في المحمد في المحمد في المحمد المحمد

امام ابوزكريا يكي بن معين عليه الرحمد عجب بوجها كياكه ابوحنيف كأن يصدق في الحديث ؟ قال نعم صدوق ، (جامع بيان العلم صدا /١٢٩)

کیا ابوصنیفہ حدیث میں سے تھے؟ تو یکی بن معین نے فرمایا کہ ہاں وہ سے تھ،
جناب احمد بن محمد بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام یکی بن معین علیہ
الرحمہ سے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں پوچھاتو فرمایا فسق آل عدل ثقة ما
طنت بہن عد له ابن المبائرك وو كميع ۔۔۔ (منا قب كرورى صدا/ ۹۱)
تو یکی بن معین نے كہا كہ ہاں ابوصنیفہ عادل اور ثقہ تھے، جن كی تعدیل امام عبداللہ بن
مبارك اوروكيح كريں ان كے بارے میں تیراكیا خیال ہے؟
خطیب بغدادى سندخود بیان كرتے ہیں كہ امام یکی بن معین نے فرمایا دوروکیا

(۱۳۹/۱۳ ) تاریخ بغداده ۱۳۹/۱۳)

ابوحنيفه ثقة لا يحدث بالحديث الا ما يحفظ ولا يحدث بمالا يحفظ"

**tsan +923139319528 => M Awais Sultan** 

(الخيرات الحسان صر٣)

قار ئين پرواضح ہوگيا ہوگا كہ امام الائمہ حضرت ابوحنيفہ رضى اللہ عنہ كي توثيق كرنے والے كتنے آئمہ كرام ہيں ، اور كيے جليل القدرامام ہيں امام عبداللہ بن مبارك عليه الرحمہ ، امام على بن مدينى عليه الرحمہ ، امام وكيع بن جراح عليه الرحمہ ، امام يكيٰ بن معين عليه الرحمہ فيرہ اورامام يكيٰ بن معين عليه الرحمہ في معين عليه الرحمہ فيرہ اورامام يكيٰ بن معين عليه الرحمہ فقہ في الحديث فرمايا اور نيز به بھى فرماتے ہيں كہ ميں نے كسى ہے بھى نہيں سنا كہ ال نے امام ابو صنيفہ عليه الرحمہ كوضعيف كہا ہواس كا صاف مطلب بيہ ہے كہ امام يكيٰ بن معين عليه الرحمہ كے دورتك امام ابو صنيفہ عليه الرحمہ كو ورتك امام ابو صنيفہ عليه الرحمہ كوكوئى ضعيف كہنے والانہيں تھا۔

توامام نسائی علیہ الرحمہ کی جرح کا ابطال واضح ہوگیا جو انہوں نے "مس حجہ قد الحفظ "امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پر کی ہے اور یہ جو امام ذہبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابن عدی اور کی دوسروں نے امام ابو حنیفہ کو ضعیف کہا ہے تو ابن عدی کے اعتراضات الحمد للداس کتاب کی ابتدائی امام ابن عدی کے اعتراضات کے جوابات احمد للداس کتاب کی ابتدائی امام ابن عدی کے اعتراضات کے جوابات سے ہوتی ہے۔ ہراعتراض کا جواب مفصل مدلل وہیں پر ملاحظ فرما کیں۔

نیز ابن عدی علیہ الرحمہ کے اعتراضات کے جوابات کے بعد امام عقبلی علیہ الرحمہ کی ضعفا آء کبیر میں جو حضرت امام علیہ الرحمہ پر اعتراضات ہیں پھران کے جوابات مفصل درج ہیں اس کے بعد امام ابن حبان علیہ الرحمہ کی کتاب المجر وحین کے اعتراضات کے مفصل و مدل جوابات ندکور ہیں اس کے بعد مؤرخ فسوی کی کتاب المعرفہ والتاری کے جوابات جوابات ہیں، پھر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی تاریخ صغیر کے اعتراضات کے جوابات میں، پھر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی تاریخ صغیر کے اعتراضات کے جوابات

بن جكي زان الاعتدال كرار حير النظام 19528 => **923139319528** 

نیزامام ذہبی علیہ الرحمہ نے جو بیفر مایا ہے کہ خطیب علیہ الرحمہ نے حضرت ام ابوہ نیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں دوفصلیں لکھی ہیں ایک میں حضرت امام علیہ الرحمہ کے ضعیف کہنے والوں کا بیان اور ایک میں حضرت امام علیہ الرحمہ کے تعدیل کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔

نیز خطیب علیہ الرحمہ نے جو حفرت امام کے فضائل بیان کیے ہیں وہ بھی کمال کے بیان کیے ہیں، خطیب کے ہم زمانہ اور بعد میں آنے والوں نے اس سے بہت بیان کیا ہے اور خطیب کے اس فضائل والے باب کو قبول کیا ہے ، بخلاف دوسرے باب کے کہ جس میں حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ پراعتر اضات مذکور ہیں، بعد میں آنے والوں میں ہے بہت سے حضرات نے خطیب کے اس باب کو جو حضرت امام علیہ الرحمہ کے طعن پر مشمل ہے کورد کر دیا ہے بلکہ کئی حضرات نے تو مستقل طور پر امام علیہ الرحمہ کے طعن پر مشمل ہے کورد کر دیا ہے بلکہ کئی حضرات نے تو مستقل طور پر خطیب کے رد میں کا میں ہیں۔ مثلا علامہ محدث مؤرخ ابن نجار علیہ الرحمہ نے جو تاریخ بغداد کا ذیل لکھا ہے اس میں ایک مکمل جلد خطیب کے رد میں لکھا جو اس نے حضرت امام پر اعتر اضات کے۔

امام این الجوزی علیه الرحمه کے نواسے نے ایک کمل کتاب خطیب کے رومیں کاسی ۔ (الہم المصیب) اور ابن حجر کلی علیه الرحمہ نے تو الخیرات الحسان میں صاف فرمایا ہے کہ خطیب کی تاریخ بغداد کی وہ سندیں جن میں حضرت امام الوحنیفہ علیه الرحمہ پرطعن میں وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ (الخیرات الحسان صہ ۱۰۱ مطبوعہ بیروت لبنان) اور بھی کئی حضرات نے خطیب بغدادی کی اس فصل کا رو بلیغ لکھا ہے جس اور بھی کئی حضرات نے خطیب بغدادی کی اس فصل کا روبیغ لکھا ہے جس سے یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ بعد والے حضرات کی نظر میں خطیب کی وہ فصل جو اس

https://archive.org/details/@awais\_sultan 259

ابوطنیفہ علیہ الرحمہ پر کی ہے اس کوعملا مستر دکر دیا ہے اور تعریف وتو یُق والے باب نقل کر کے گویا عملا اس کی تائید کر دی ہے اس طرح قاضی القصناة میمس الدین ابوالعباس علامہ ابن خلکان جو کہ 681 ہجری میں متوفیٰ ہیں آپ نے وفیات الاعیان صہ 456 تا 458 جلد 5 تک امام صاحب علیہ الرحمہ کا تذکرہ کیا ہے ۔ جس میں باقاعدہ خطیب کے حوالے سے امام صاحب علیہ الرحمہ کی تعریف وتوصیف بیان کی ہے تا تا عدہ خطیب کے حوالے سے امام صاحب علیہ الرحمہ کی تعریف وتوصیف بیان کی ہے کہان جرح کا ایک لفظ بھی خطیب نے قبل نہ کیا۔ بلکہ صہ 4661 پرخطیب کا ان الفاظ میں رد کرتے ہیں کہ آپ کے مناقب اور فضائل بہت ہیں ، خطیب نے اپنی تاریخ میں ان میں سے بہت کا ذکر کیا ہے پھر ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن کا چھوڑ نا اور ان سے پہلو ہی کرنا زیادہ مناسب تھا ، اس فتم کے امام کے دین ، تقو کی اور تحفظ میں شک نہیں کیا جا سکتا۔

ندکورہ بالاسطور میں علامہ ابن خلکان علیہ الرحمہ نے خطیب کی ان تمام باتوں کوردگردیا ہے جواس نے حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے متعلق نا مناسب باتیں نقل کی جیں بلکہ اس طرح امام ابن خلکان علیہ الرحمہ نے اشارہ فرمایا کہ ان باتوں کا ذکر بھی خطیب کونہ کرنا جا ہے تھا، چہ جائیکہ وہ ان کونقل کرتا۔

ای طرح علامه محدث مجتهدامام ابن حجر کی شافعی علیه الرحمه نے الخیرات الحسان مترجم میں نصل نمبر ۳۹ کے تحت صه ۲۷۳ پرارشاد فرمایا۔

علامہ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے جو کچھال کیا ہے اس سے مرادان کی امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی تنقیص شان نہیں بلکہ مؤرضین کی عادت کے مطابق ہرقیل و قال رطب ویابس کوجمع کرنا ہے،اس کی دلیل بیہے کہ خطیب علیہ الرحمہ نے پہلے نے حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کے طعن پر لکھی ہے قابل رد ہے، اور انہوں نے امام کی فضائل و مناقب والی فصل کو قبول کیا ہے، ماضی قریب کے محقق العصر محدث مؤرخ علامہ کورْخ علامہ کورْخ علیہ الرحمہ نے بھی خطیب کے اعتر اضات کے جوابات پر ایک بہت نفیس کتاب کھی ہے (تا نیب الخطیب ) علامہ موصوف نے پوری دیا نتداری کے ماتھ خطیب علیہ الرحمہ کے جراعتر اض کا مفصل و مدل جواب تحریر کیا ہے جو کہ قابل دید ہے اور لائق ستائش بھی۔

پھریہ بات بھی قابل غور ہے کہ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے بعد جوآئمہ اساءالرجال میں انہوں نے خطیب کے حوالہ سے امام اعظم رضی اللہ عنہ کی تعریف و توصيف تونقل كي ہے، كيكن جو باب امام صاحب عليه الرحمه پرطعن وتشنيع والا ہے ال ے کچھ بھی نقل نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو بعد میں اس کار دبھی کردیا ہے،مثلاً امام ذہبی علیہ الرحمة أمام ابن حجرعسقلاني عليه الرحمة امام صلاح الدين خليل صفدي عليه الرحمة علامه ابن خلكان عليه الرحمه علامه سمعاني عليه الرحمه علامه ابن نجار عليه الرحمه وغيرتهم ان آئمه كرام نے خطیب علیہ الرحمہ کے جرح والے باب سے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے متعلق كيجه بهى قبول نهين كيا بلكه صرف اور صرف حضرت امام صاحب عليه الرحمه كي تعريف و توصیف پر ہی اکتفا کیا ہے، خاص طور پر امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں حضرت امام موصوف عليه الرحمه كي تعريف وتوصيف عي بيان كي إورجرح كاليك کلمہ بھی خطیب وغیرہ سے نقل نہ کیا ، امام ذہبی علیہ الرحمہ کے شاگر دعلا مہ صفدی علیہ الرحمه في الوافي بالوفيات ميس يمي طريقة اختيار فرمايا ، جس سے يه بات روز روش كي طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان آئمہ اسلام نے خطیب کی جرح کو جو اس نے امام

Madina Liabrary Group on Whatsapp +92

**| +923139319528 => M Awais Sultan** 

مادهین (لیمنی تعریف کرنے والے) کے کلام کوفقل کیا ہے اس کا اکثر حصہ وہ ہے جس ے اہل منا قب نقل کرتے ہوئے خطیب علیہ الرحمہ پر اعتاد کرتے ہیں ، پھر کلام قادحین (بعنی اعتراض کرنے والے) اس کے نقل کی تا کہ پتل چل جائے کہ بوے ے بڑے اکا بربھی لوگوں کے حسد اور جہل مے محفوظ نہیں رہے ،اس پر بیہ بات بھی دلالت کرتی ہےاور جتنی اسناد قدح کی ہیں وہ متکلم فیہ ہیں (یعنی ان کا ضعیف ہونا بیان کیا گیا ہے) یا ان میں مجامیل ہیں ، اتفاقی بات سے کہ اس جیسی سندوں ہے ( یعنی وہ سندیں جن سے خطیب بغدادی نے امام ابوصنیفہ پر جرح کی ہے ) کسی عام ملمان كي تنقيص كرنا جائز نبيس چه جائيكه امام المسلمين كي تنقيص پراستدلال كياجات مذكوره بالاسطور سے روز روش كى طرح بيد بات روش ب كدامام علامدابن حجر کمی شافعی علیه الرحمد نے بھی تاریخ بغداد میں مذکورہ تمام اعتراض کو جوامام صاحب پر کئے گئے ہیں،ان کورد کردیا ہے بوجہان سندول کے ضعیف ہونے کے اور حضرت امام کی امامت فی الدین مُسلّم ہونے کے۔

ای طرح غیرمقلدین و بابیه نام نهاد ابل حدیثوں کے مقدا اور ان کے علامہ فہامہ سیدصدیق حسن بھو پالی نے بھی اپنی کتاب التاج المکلل کے صد ۱۳۳ پر بید کہا ہے ' وقد ذکر الخطیب فی تاریخہ منها شیاء کثیرا ، ثم اعقب ذلك بذكر صا كان الألیت تركه والا ضراب عنه فهثل هذالامام لایشك فی دیمه ولا فی وصعه و تحفظه \_\_\_

(یعنی) خطیب نے امام صاحب کے فضائل بیان کرنے کے بعد، پچھالی باتیں بیان کی ہیں جن کا چھوڑ دینا ہی لائق تھا اور ان سے پہلو تہی اختیار کی حاتی M Awaie Sultan -> M Awaie Sultan

کونکہ ایسے امام کے دین، تقویٰ، تحفظ میں شک نہیں کیا جا سکتا۔

نواب صدیق حسن خال بھو پالی نے بھی خطیب کے جرح والی باتوں کو جو اس نے حضرت امام پر کی ہیں رد کر دیا ہے اور خطیب نے جوامام کے فضائل ومنا قب بیان کیے ہیں ان کو قبول کیا ہے۔

علامه زرقاني كاارشاد

ای لیے علامہ محدث مؤرخ امام محمد بن عبدالباقی زرقانی علیہ الرحمہ نے شرح زرقانی علیہ الرحمہ نے شرح زرقانی علی المواہب صدا/ ۱۹۲ پر خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کو المعتنت فی عللہ و اسنادہ قرار دیا ہے۔ یعنی سندوں اور علل کے بارے میں حدے گزرنے والا۔

محدث علامه ابن نجار علبيه الرحمه

ا ين المحوزى انبأنا ابوزم على الخطيب كم ١٣٣٠ برارشا وفرمات بيل كن قال السن المحوزى انبأنا ابوزم عة طأهر بن محمد بن طأهر المقدسي عن ابيه قال سمعت اسماعيل بن الفضل القوسى ، وكأن من اهل المعرفة بالحديث يقول ثلاثة من الحفاظ لا احبهم لشدة تعصبهم و قلة انصافهم الحاكم الموعبدالله و ابو نعيم الاصفهاني و ابوبكر الخطيب \_ قلت كأن اسماعيل هذا حافظاً ثقة صدوقاً له معرفة بالرجال والمتون \_

(كتأب الرد على الخطيب صه ١٢٣٧)

اس تمام کا خلاصہ ہے ہے کہ حافظ ابوالشیخ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب السند میں بعض ایسے اماموں پر جو کلام نقل کیا ہے جن کی تقلید کی جاتی ہے، اورای طرح حافظ ابن عدی علیہ الرحمہ ابن عدی علیہ الرحمہ نے اپنی کامل میں اورای طرح حافظ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ میں اور دوسرے حضرات نے ان سے پہلے مثلاً ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ نے اپنی مصنف میں اور اسی طرح امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی طرح امام نسائی علیہ الرحمہ نے کلام کیا ہے میں ان کے کلام کو چیش کرنے سے بھی بچتا تھا حالا تکہ بی تمام الرحمہ نے کلام کیا ہے میں ان کے کلام کو چیش کرنے سے بھی بچتا تھا حالا تکہ بی تمام حضرات جہتدین ہیں اور ان کے مقاصد بھی اچھے تھے گر پھر بھی اس کلام میں ان کی چیزوی سے اجتناب کیا جائے۔

ندکورہ بالاسطور اپنے مدلول میں واضح ہیں کہ امام ابن عدی امام خطیب بغدادی امام جناری امام نسائی وغیر ہم علیہ الرحمہ نے جو مقتداء پیشوا مجہدین ائمہ میں ہے کی پر انہوں نے جرح کی ہے اس سے بچنا ضروری اور اس کی پیروی نہ کرنا ضروری ہے اس سے واضح ہوگیا، امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ پر جوخطیب وامثالہ کی جرح ہو ہالکل لائق النفات نہیں اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ امام محدث حافظ محمد یوسف صالحی شافعی گ

جوكه 942 متوفى بين، فرمات بين كن ولا تغتر بما نقله الحافظ ابوبكر بن ثابت السخطيب البغدادي مما يخل بتعظيم الامام ابي حنيفة من الله عنه فأن السخطيب وان نقل كلام الماد حين فقد اعقبه بكلام غيرهم فشأن كتابه بذالك اعظم شين و صام بذالك هدفاً للكباس والصغام واتى بقا ذوس ة لا

اس تمام کا خلاصہ پیہ ہے کہ اساعیل بن فضل جو کہ حدیث ورجال کی معرفت ر کھنے والے ہیں اور ثقة ،صدوق لیعنی سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تین ایسے حافظ ہیں جنہیں میں پندنہیں کرنا ، بوجدان کے تعصب کرنے کے اور قلت انصاف کے ایک تو ابوعبدالله حاكم بين دوسر الوقعيم اصفهاني بين اورتيسر الوبكر خطيب بغدادي بين مذكوره بالاسطورے دوپہر كے سورج كى طرح واضح ہے كدامام ابن نجار عليه الرحمه اور محدث اساعیل بن نضل علیہ الرحمہ کے نز دیک جن حضرات سے تعصب اور قلت انصاف کا اظہار ہوا ہے۔خطیب بغدادی علیہ الرحمہ بھی ان میں شامل ہیں تو جب صورت حال الی ہے تو پھرامام المسلمین سیّد المجتبدین شخ الفقهاء سراج اُمت تاج المحد ثين حضرت امام ابوحنيفه رضى اللهءنه برخطيب كى جرح كسى طرح لائق التفات ہو عتى ہے، جبکہ امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی امامت فی الدین مُسلّم ہے۔ امام محدث علامتمس الدين سخاوي عليه الرحمه

فرمات بيل كه واما مااسنده الحافظ ابوالشيخ في كتاب السنة له من الكلام في حق بعض الائمة المقلدين وكذا الحافظ ابو احمد بن عدى في كامله والحافظ ابوبكر الخطيب في تأمريخ بغداد و آخرون ممن قبلهم كأبن ابي شيبة في مصنفه والبخاسى والنسائي مها كنت انزههم من ايرادة مع كونهم محتهدين و مقاصدهم جميلة فينبغي تجنب اقتقائهم فيه ، الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التأمريخ صه ٢٩٠ـ

نے بھی بہت ہی غلوے کام لیا ہے گران دونوں اوران کے نقش قدم پر چلنے والے حفرات کی اس کا روائی کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی توثیق اور جلالت شان اور عظیم فضیلت پر بھی کا اتفاق ہے، جس فضیلت کی طرف نبی کریم تا النیک کی میدھدیث اشارہ آتی ہے کہ اگر علم شیا پر بھی پہنچ جائے تو پھر بھی فارس کے پچھلوگ اس کو ضرور حاصل کرلیں گے۔ (دراسات اللہیب صد ۲۸ مبطوعہ لا ہور)

علامہ حجم معین السندی کے فرمان سے واضح ہے کہ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے یا کسی اور نے جوامام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ پرجرح کی ہے وہ بالکل نا قابل اعتبار ہے اور ہرگز لائق النفات نہیں چہ جائیکہ اس سے استدلال کر کے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی مخالفت کی جائے۔ دوسروں کی طرح علامہ حجم معین سندی نے بھی خطیب کی جرح کوجواس نے امام ابوحنفیہ علیہ الرحمہ پر کی ہے دوکرویا ہے۔

﴿ الحمد للدرب العالمين ﴾

اس تمام گفتگو کے بعد خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کی جرح والی سندوں پر کلام کرنے کی ضرورت تو باتی نہیں رہتی تاہم پھر بھی اجمالی طور پر پچھ فلا صہ حاضر خدمت ہے، خطیب علیہ الرحمہ کا وہ باب جواس نے اس عنوان سے قائم کیا ہے کہ جو پچھ ایمان کے بار سے ممل ابوصنیفہ سے بیان کیا گیا ہے، اس کا اجمالی طور پر جواب حاضر ہے میں حرف بحرف ذکر نہیں کروں گا، بلکہ خطیب علیہ الرحمہ کے کلام کا خلاصہ بیان کروں گا اور اس سے میرا مقصد میرف طوالت سے بچنا ہے۔ اس باب کی سند نم برابطریق وکیع سفیان توری علیہ الرحمہ اور امام ابوحنیفہ کے والی جو کی ہے ہے دو بی سفیان توری کے قول کو ترک کیا ہے۔ (تاریخ بغید اور مام) ابوحنیفہ کے ول کو ترک کیا ہے۔ (تاریخ بغید اور مام) سے میرا کو کیا ہے۔ اس باب کی سند کم بیان کیا ہے اور کی جو اس بی بی کہ کہتا ہے۔ اس باب کی سند نم بیان کیا ہے اور کی کیا ہے۔ اس باب کی سند کم بیان کیا ہے اور کی بیانے کی کو کیا ہے۔ (تاریخ بغید او صہ ۲۵/۱۳)

تغسلها البحاس "(عقود الجمان صد بحواله مأتمس اليدالحاجة صه ٢٠) اں تمام کا خلاصہ کی ہے کہ حافظ ابو بکر خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق جوان کی تعظیم کے خلاف باتیں کی ہیں ان سے دھوکا نہ کھاتا ، خطیب بغدادي عليه الرحمد في الرحيد يهل امام ابوحنيفه عليه الرحمه كي تعريف كرف والول كابيان کیا ہے تا ہم اس کے بعد دوسر بےلوگوں کی بھی باتیں نقل کی ہیں اس وجہ ہے خطیب عليه الرحمه نے اپني كتاب كو داغدار كرليا ہے اور بروں اور چھوٹوں كيلئے مدف طعن بن گئے ہیں اوراس نے الیم گندگی پھیلائی ہے جوسمندروں سے بھی نہیں دھل سکتی۔ محدث امام یوسف کی علیه الرحمد نے خطیب کی تمام جرح کواس نے حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه پر کی ہے کس طرح رو کردیا ہے بلکہ ناراضکی کا اظہار بھی فرمایا اور حفرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه پر جرح کرنے کو گندگی قرار دیا۔ جس میں غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث و ہائی حضرات کے کئی خطباء، واعظین اور مناظرین ایخ آپ کو مُلوّ ث كرتے رہتے ہيں اور حضرت امام ابو حنيفہ عليہ الرحمہ اور ان كے مقلدين كے ساتھا پنے بغض وعناد کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہدایت عطافر مائے۔

## علامه محممعين السندي

صرف ترجمہ پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ امام دارقطنی علیہ الرحمہ نے امام الائمہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے ہیں طعن کیا ہے اور جو حدیثیں ان کے طریق سے مروی ہیں ان کوضعیف قرار دیا ہے اور ای طرح خطیب بغدادی علیہ الرحمہ

## **Madina Liabrary Group on Whatsaph +923139319528 => M Awais Sultan**

(Tau)

## الكاجواب:

بيب كداس كى سندمين واقع حارث بن عمير كمتعلق امام ذہبى عليه الرحمه في ميزان الاعتدال ميل فرمايا كه "كذبه ابن خزيمه" ابن خزيمه في اس كوجهوا قرارديا عاورها كم نے كہا كداس نے حميدى اورامام جعفرصاوق رضى الله عندے من گھڑت روایات بیان کی بیں اور ابن حبان نے کہا کہ بیمضبوط راویوں سے من گرت روایات بیان کرتا ہے (بیساری کاروائی اس کذاب کی ) امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اس - ハシュ

## سندنمبر 3

میں خطیب علیه الرحمه پھروہی کعبداور جگدوالی بات دہرائی جوسندنمبر میں ال كىسنديين وبى حارث بن عمير ب جوكه جھوٹا ہے ، محد بن عباس الخزاز سے جو كرتسابل ہے،سندكا ابطال واضح جرح مردود ثابت ہوئى۔

## سندنمبر4

میں بھی وہی حارث بن عمیر ہے جو کہ جھوٹا ہے۔

# سندتمبر 5

میں بھی یہی حارث بن عمير ہے جو كہ جھوٹا ہے تفصيل سند نمبر الميں ہے۔

## الكاجواب

کہ اس کی سند میں محمد بن حیوبہ ہے اور وہ ابن عباس الخز از ہے حالانکہ خطیب نے خود ترجمہ نمبر ۱۱۳۹ پراس کومتساہل قرار دیا ہے تو سند کاضعف واضح ہے، پر ید حکایت وکیج سے بیان کی ہے حالانکدامام وکیج بن جراح علیدالرحمد حفرت امام ابوصنیفه علیه الرحمه کے خاص شاگردوں ہے ہیں جبکہ امام وکیع بن جراح علیه الرحماق فتوى بھی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے قول پر دیتے تھے جیسا کہ خود خطیب علیہ الرحمہ نے امام وكيع كترجمديس بيان كيا باورامام ذهبى عليد الرحمد نے تذكرة الحقاظ من بيان كيا باورخطيب في خود اعتراف كياب كروكيج امام الوحنيف سي كثير السماع بحلب تو وکیع بن جراح علیه الرحمه کس طرح امام کی مخالفت کر سکتے ہیں ، سی متسابل رادی کا كرشمه ہے كہ شاگر د كواستاذ مكرم كے مخالف كھڑ اكر رہاہے۔

# اس باب کی سندنمبر

حارث بن عميرے بيان كيا كداس نے ايك آدى سے سنا جوامام ابوعيف ے یو چور ہاتھا کہ میں کعبہ پرتو ایمان رکھتا ہوں کہ کلمہ حق ہے مگر رینہیں جانتا کہ آیادہ وہی کعبے ہے جو مکہ میں ہے یا کہیں اور حضرت محد مصطفے مَنْ اللَّهِ اللّٰه تعالیٰ کے سے نی ہیں مگر بینہیں جانتا کہ وہ ان کی قبرانور مدینة المنورہ میں ہے یا کہ کہیں اور قوامام ابوصنیفه علیه الرحمہ نے اس آ دمی کومومن قرار دیا اور امام حمیدی علیه الرحمہ نے اس کو کفر قرارديا\_(صد 372/13)

ں کی سند میں واقع عبداللہ بن جعفر بن درستو یہ ہے حالانکہ خطیب نے خود ہی اس کا میں مول ہے جو کہ بن اساعیل ہے اگر چہ بعض الفاظ تعدیل بھی اس کیلے ام برقانی سے ضعیف ہونا بیان کیا ہے اگر چہ برقانی کے ساتھ اتفاق نہیں کیا ، اور اس رید جرح بھی موجود ہے کہ بیر چند دراہم کے بدلے میں روایت کواس کی طرف منوب کردیتا تھا جس سے اس نے روایت کوستانہیں ہوتا تھا، جبیا کہ امام این نجار المالحمد نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ خطیب نے خود اس عبداللہ بن جعفر کے زجمه من ذكركيا ہے كه ميں نے مبة الله بن حسن طبري ہے سنااس نے اس كا ذكر كيا ادال كوضعيف كيا ، اوركها كم محصكوب بات ينيخى بكاس كوكها كيا كم بميس عباس دورى ت مدیث بیان کرہم مختبے درہم عطا کریں گے اور حالانکداس نے عباس دوری سے کومنائی نبیں اس کے باوجوداس نے عباددوری کے حوالے سے حدیث بیان کردی كرانبول نے (ليعنى محدثين ) نے اس كوضعف كہا ہے، اس ليے كداس نے يعقوب الاسفیان سے جواس کی تاریخ بیان کی ہے، انہوں نے (لیعنی محدثین ) نے اس کا الارکیا ہے انہوں نے کہا کہ یعقوب کا تاریخ بیان کرنا قدیما ہے پھراس نے اس الله كوكب سنام؟ (كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجار عليه الرحمه صهه) المرايام جن كى امامت فى الدين مُسلّم بجن كى ثقابت فقابت تعديل وتوثيق، الناتقوى پر ہيز گارى ، مجتهدانه شان كى جليل القدر امام كوائى دے چكے ، كروڑوں كى نداد میں جن کے مقلدین ہیں جن کے اصول وفروع ہیں، جن کی املا کرائی ہوئی اور المردول كوسكهائي مونى كتب موجود بين،عقائد پرجن كى اپنى كتاب فقدا كبرموجود ب کا میں دین کے بنیادی عقائد کا بیان کیاہے، موجود ہے تو بھرا یسیامام کی طرف ایسی

## سندتمبر6

مروی ہیں مگر جرح مفسر کی وجہ سے جرح ہی مقدم ہے۔امام بخاری علیہ الرحمہ نے کا منکر الحدیث ابوزرعہ نے کہااس کی حدیث میں کثیر خطا ہے، ابن حجرنے کہا گئے عافظه والا ہے۔ (تقریب التبذیب صدی /۲۳۱) اور تہذیب التہذیب میں ہے کہ سلیمان بن حرب نے کہا اہل علم پر واجب ہے کہ ا اس کی حدیث سے رُ کے رہیں ، کیونکہ بیر ثقات سے منکر روایات بیان کرتا ہے۔امام ساجی نے کہا ہے جالیکن کثیر الخطاء ہے۔ ابن سعد نے کہا کثیر الغلط ہوار قطنی نے کہا ہے ثقہ لیکن کثیر الخطاء ہے۔ محمد بن نصر مروزی نے کہا گندے حافظے والا کثیر الغلط ے- (تہذیب التہذیب صد ۱۵۸۷) ظیب نے کہا کہ میں نے برقانی سے اس کے متعلق یو چھا تو برقانی علیہ الرحمہ نے کہا اس کی سند میں واقع عباد بن کثیر ہے جس کے متعلق امام ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں "ليسس بشقة وليس بشى" نه بى تقد بنى كوئى چيز \_سنداورجر حدوثول فلا ثابت ہوئیں۔

میں ہے کہ سعید نے سنا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تھی اس جوتے کی عبادت کرتا ہے اور اس سے تقرب الی اللہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا''۔ (تاريخ بغدادص ١١٥٥)

دارقطنی نے کہا جس میں منفر دہواس میں قوی نہیں ہے۔

( کتاب الردعلی الخطیب لا بن نجار علی الرحمہ صدے ۱۰۸۔)

قال الذہبی زور \_ یعنی امام ذہبی علیہ الرحمہ نے فرمایا یچھن جھوٹا ہے۔

( حاشیہ تاریخ بغد ادصہ ۱۳۸۰)

## سندنمبر 9

میں ابوا بخق فزاری سے بیان کیا کہ میں نے سا ابوصنیفہ کہتے تھے کہ المیس اور حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک جیسا ہے۔ (تاریخ بغداد صہ ۱۲/۱۳)

ال کے ردکیلئے امام صاحب اور آپ کے تلامذہ کی کتب ہی کافی ہیں ، پھراس کی سند میں مجوب بن موی انطا کی ہے، اس کے متعلق امام ابوداؤدعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کی حکایات کی طرف توجہ نہ کی جائے سوائے اس کی کتاب کے اور اس کی سند میں ابواسحاق فزاری ہے اور وہ مشکر الحدیث ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳ ۲۳۳) ابواسحاق فزاری ہے اور وہ مشکر الحدیث ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۲۰۱۳) ابن سعد نے کہا ثقہ فاضل ہے کیکن اس کی حدیث میں بہت زیادہ غلطی موتی ہے۔ المہذیب صدار ۹۹) ہوتی ہے۔ المہذابیہ نوٹ کثیر الخطاء ہوتا ہے جرح مفسر ہے اور جرح مفسر تعدیل پر مقدم ہوتی ہے، لہذا بیہ نوٹ کے۔ المہذابیہ الموت کی ساتھ کی مقدم ہوتی ہے، لہذا بیہ نوٹ کی مقدم ہوتی ہے، لہذا بیہ نوٹ کی ساتھ کی مقدم ہوتی ہے، لہذا بیہ نوٹ کی ساتھ کی

## سندنمبر10

سندبھی قابل اعتبار نہیں ہے۔

میں وہی عبداللہ بن جعفر بن درستویہ ہے، جو دراہم لے کر ہرطرح کی

گٹیا حرکت کی نبیت کرنا کتنی غلط بات ہے اس کے رد کیلئے تو امام صاحب کے اصول و فروع اور امام صاحب کے شاگر دول کی کتب کافی ہیں ، البتہ درہم ودینار کے بدلے کمنے والوں سے ایسی اُمید کی جا سکتی ہے کہ وہ ایسے جلیل القدر امام پر کیچڑ اُچھالیں (اللہ تعالیٰ ہدایت عطافر مائے۔۔۔ آمین)

## سندنمبر8

میں شریک ہے بیان کیا کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ نے دوآیات کا اللہ کیا ہے۔

کیا ہے (معاذ اللہ ) اس کی سند میں عبدالسلام بن عبدالرحمٰن الوابصی ہے، جس کے متعلق خود خطیب نے ترجمہ نمبر 5729 میں بیان کیا ہے کہ قاضی یجیٰ بن المم نے الا کے کمزور فیصلوں کی بنا پر اس کوعہدہ قضاء ہے معزول کر دیا تھا، اور اس کو ضعیف فی الفقہ قرار دیا۔

پر اس میں شریک ہے حالانکہ خطیب نے ترجمہ 4838 میں خوداں کا صعیف ہونا بیان کیا ہے، امام ابن نجار علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خطیب نے خود بیان کا ہے کہ امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ ہے اس کے متعلق پوچھا گیا کہ یحیٰ القطان اس کے متعلق پوچھا گیا کہ یحیٰ القطان اس کا بارے میں کیا کہتے تھے تو امام احمد علیہ الرحمہ نے فرمایا ''کہ کی اللہ بر صافع ''کہ کی اللہ میں کیا گئی ہے جا در ایو جا کہ ہم کی ہم سعید نے شریک کو بہت زیادہ ضعیف کہا ہے اور ابو جا تم رازی نے کہا کہ شریک سعید نے شریک کو بہت زیادہ ضعیف کہا ہے اور ابو جا تم رازی نے کہا کہ شریک ساتھ دلیل نہ کیڑی جائے۔ ابو جا تم کی اب الجرح والتعدیل میں کہا ہے جانہ گئی اس کی بہت می غلطی اس بی بہت می غلطی کرتا ہے۔

## abrary Group on Whatsapp <del>+ 923139319528 => M Awais Sulta</del>n

متعلق ابوعاتم كتاب الجرح والتعديل مين اس كے متعلق كہا ہے ، كہ ابن معين عليه الرحمہ نے اس كے متعلق كہا ہے ، كہ ابن معين عليه الرحمہ نے اس كے متعلق كہا ہے " لاشی " ہے ہے ہے ہی البیال ہے ۔ ( کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجار علیہ الرحمہ صد ۱۰۸)

## سندنمبر13

میں وکیج سے بیان کیا جس میں سفیان توری ،شریک ،حسن بن صالح ، ابن انی کیلی اور امام ابوحنیفہ کے ایک جگہ جمع ہونے کا ذکر ہے، پھرمستلہ بیان کیا گیا کہ جو آدی این باب کوتل کرے اور اپنی مال سے تکاح کرے اور این باپ کے سرمیں شراب بيئے ،تو ابوحنيفه عليه الرحمه نے ايسے مخص كومومن قرار ديا ہے، ابن الي ليلي نے كہا میں ابوطنیفہ کی مجھی گواہی قبول نہیں کروں گا۔سفیان توری نے کہا میں بھی ان سے کلام نہیں کروں گا،شریک نے کہا کہ اگرمیر اختیار ہوتا تو ابوحنیفہ کی گردن ماردیتا،حسن بن صالح نے کہامیراآپ کی طرف نظر کرتا بھی حرام ہے۔ (تاریخ بغدادص ۱۳۵۸) بيسب كيهوكيع بن جراح عليه الرحمه عديان كيا كيا عيا عالانكه كزشته صفحات میں بیان ہو چکا ہے کہ خود خطیب علیہ الرحمہ کواعتر اف ہے کہ وکیع امام ابوحنیفہ علیه الرحمہ سے کثیر السماع ہے اور وکیع قول امام پر فتوی دیتے تھے جیسا کہ امام ذہبی علیالرحمہ نے بھی یہ بات تذکرہ الحفاظ میں نقل کی ہے، تو جس مخص کواپنے امام پراتنا زیادہ اعتاد ہووہ کس طرح اینے امام کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرسکتا ہے، بس بد طاسدین کے حسد کا کرشمہ ہے اور ضعیف روات کی کاروائی ہے کہ ایسی باتیں حضرت ام ابوحنیفه علیه الرحمه کی طرف منسوب کردیں ،سندمیں واقع ،محمدین جعفرالا دی ہے

روایت کو بیان کردیتا تھا۔ تفصیل سندنمبرے میں دیکھیں۔

پھراس کی سند میں فزاری ہے ہیوہ ہی ابواسحاق فزاری ہے جس پر جرح ابھی سند نمبر ۹ میں گزری ہے لہذامتن میں مذکور بات بھی حضرت امام کی طرف غلط ثابت ہوئی۔

# سندنمبر 11

میں قاسم بن عثان ہے بیان کیا کدامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے ایک نشی کو فرمایا تھا کہ تیرااور جریل علیہ السلام کا ایمان برابر ہے (معاذ اللہ)

(تاریخ بغدادصه۱۱/۲۷۷)

اس کی سند میں واقع معبد بن جمعة الروبانی ہے جس کوابوزرعة الکشی نے جھوٹا کہاہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۲۷۷/۳۷)

## سندنمبر12

میں قاسم بن طبیب سے بیان کیا کہ میں نے ابو حذیفہ علیہ الرحمہ ہے کہا کہ
ایک شخص اس جوتی کیلئے نماز پڑھتا ہے گروہ دل سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے تو ابو حذیفہ
نے کہا کہ وہ شخص مومن ہے۔ (تاریخ بغداد صر ۱۳۷۳)
الی بات تو ایک عام شخص بھی نہیں کہہ سکتا چہ جائیکہ امام المسلمین سید الجعبدین فی الی بات تو ایک عام شخص بھی نہیں کہہ سکتا چہ جائیکہ امام المسلمین سید الجعبدین فی المحد ثین امام اعظم علیہ الرحمہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے یقیناً بیہ حاسدین کے صد کا کرشمہ ہے اورامام اعظم ابو حذیفہ علیہ الرحمہ اس سے بری ہیں، آپ کی کتاب فلہ اکبرہی ان کی تردید کیلئے کافی ہے، پھر سند میں واقع قاسم بن حبیب ہے جس کے اکبرہی ان کی تردید کیلئے کافی ہے، پھر سند میں واقع قاسم بن حبیب ہے جس کے ایکرہی ان کی تردید کیلئے کافی ہے، پھر سند میں واقع قاسم بن حبیب ہے جس کے ایکرہی ان کی تردید کیلئے کافی ہے، پھر سند میں واقع قاسم بن حبیب ہے جس کے ایکرہی ان کی تردید کیلئے کافی ہے، پھر سند میں واقع قاسم بن حبیب ہے جس کے ایکرہی ان کی تردید کیلئے کافی ہے، پھر سند میں واقع قاسم بن حبیب ہے جس کے ایکرہی ان کی تردید کیلئے کافی ہے، پھر سند میں واقع قاسم بن حبیب ہے جس کے ایکرہی ان کی تردید کیلئے کافی ہے، پھر سند میں واقع قاسم بن حبیب ہے جس کے ایکرہی ان کی تردید کیلئے کافی ہے، پھر سند میں واقع قاسم بن حبیب ہے جس کے ایکرہی ان کی تردید کیلئے کافی ہے۔ پھر سند میں واقع قاسم بن حبیب ہے۔ جس کے ایکرہی ان کی تردید کیلئے کافی ہے۔ پھر سند میں واقع قاسم بن حبیب ہے۔ جس کے ایکرہی ہوں کی تو ایکرہی ان کی تردید کیلئے کافی ہے۔ پھر سند میں واقع قاسم بین حبیب ہے۔ جس کے ایکرہی ہوں کی تو ایکرہی ہوں کی تو ایکرہی ہوں کی تردید کیلئے کی تو ایکرہی ہوں کی تو ایکرہی ہوں کی تو ایکرہی ہوں کی تو ایکرہیں ہوں کی تو ایکرہی ہوں

**Madina Liabrary Group on Whatsa**p

قل کرے گا، ابن نجار فرماتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ حدیث طیر من گھڑت ہے۔ یعنی پیخض من گھڑت روایات بیان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا اور حافظ بھی نہیں تھا، تو جو شخص جھوٹی روایت بیان کرنے لیے بھی اجتناب نہیں کرتا وہ اگرامام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف کوئی جھوٹی منسوب کردی تو اس پر کیا افسوس ہے۔

## سندنمبر15

میں ابومسہر سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ مرجی تھے۔ (صہ ۱۳۸۰) جبکہ مرجی ہونا حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پرصرف بہتان ہے جس کی تر دید کیلئے حضرت امام صاحب کی کتاب فقد اکبرہی کافی ہے، جس میں آپ نے اہل سنت وجماعت کے عقا کد بیان کئے ہیں اور مرجیئہ معتر زلہ وغیرہ کی تر دید ہے۔ اور خود ابومسہر بدعقیدہ تھا، جیسا کہ تہذیب التہذیب صہ ۱۳/۳ پر مذکور ہے کہ ابومسہر قرآن مجید کو تلوق کہتا تھا۔

اور قرآن مجید کو گلوق کہنا کفر ہے، بس انہیں جیسے بدعقیدہ لوگوں نے حضرت امام اعظیم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو بدنام کرنے کیلئے ایسی گھٹیا یا توں کی حضرت امام صاحب کی طرف نسبت کردی ہے۔

# سندتمبر16

میں عبداللہ بن یزید المقری کی زبانی بیان کیا ہے کہ مجھے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے ارجاء کی طرف دعوت دی۔ (صہ ۱۳۸۰/۳۳)

عن احمد بن عبیداس کے متعلق ابن ابی الفوارس نے کہا جو پچھاس نے بیان کیا ہوہ خلط ہو گیا ہے ( یعنی صحیح ،غلط سب مکس ہو گیا ) اور اس کا جو شیخ ہے احمد بن عبید، وہ مکر روایات بیان کرنے والا ہے۔ ذہبی نے کہا عمدہ نہیں ہے۔

(حاشية تاريخ بغدادصة ١١/ ٢٧٤)

پھراس واقعہ میں شریک ہے جو کہ خود خطیب کے نز دیک متکلم فیہ ہے، واقعہ میں ابن الی لیلی ہے وہ بھی خطیب کے نز دیک متکلم فیہ ہے، واقعہ میں حسن بن صالح ہے وہ بھی

## سندتمبر 14

میں حماد بن زید کی زبانی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پرار جا کی تہمت لگائی گئی ہے جبکہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے شاگر داس اتہام سے بری الذمہ ہیں اس کے ردکیلئے حضرت امام کی فقد اکبر ہی کافی ہے۔ جبکہ سند میں وہی عبد اللہ بن جعفر بن درستوریہ ہے جو کہ درہم ودینار کے بدلے ہر طرح کی روایت سنانے کیلئے تیار ہوجا تا مقاجیسا کہ گزشتہ صفحات میں اس کی تفصیل فہ کور ہے، پس لائق التفات نہیں۔

پھر سندیں واقع محمد بن موئ البربری ہے،خودخطیب علیہ الرحمد نے اس کر جمدیس کہا کہ" کان لایسحفظ الاحدیثین حدیث الطیر وحدیث تقتل عماماً الفئة الباغیة و معلوم ان حدیث الطیر موضوع"

(کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجارعلی الرحمه مه ۱۰۸) لیخی محمد بن موی البربری کے متعلق خطیب نے کہا کہ اس کو صرف دوحدیثیں یا تھیں ایک حدیث طیر اور ایک حدیث عمار بن یا سررضی اللہ عنہ کہ ان کو ایک باغی گروہ

## - Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan

نیزامام ابن عبدالبرعلیه الرحمہ نے اپنی کتاب الانقاء میں حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مادحین کی فہرست دی ہے جو کہ صہ ۱۹۳ تا ۱۹۵ تک ہے اس میں بیرعبداللہ بن بزید المقری بھی ہے۔

## سندنمبر18

میں حضرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے امام ابوصنیفہ پر پھراجاء کا
بہتان لگایا گیا ہے۔ جبکہ سند میں واقع عبداللہ بن جعفر بن درستویہ ہے جس کامفصل
عال گزشتہ صفحات میں بیان کیا گیا ہے کہ بیخض دراہم کے بدلے سب پچھ بیان کر
دیتا تھا، ایسے خص کا کیااعتبار ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت امام ابوصنیفہ
علیہ الرحمہ کے اجل تلافہ میں سے ہیں اور آپ کی تعریف کرنے والوں میں سے ہیں
دو کیھے حضرت امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صہ ۱۹۵۱ تا ۱۹۵ جبکہ خطیب
علیہ الرحمہ نے خود حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے حضرت امام صاحب علیہ
الرحمہ کی تعریف بیان کی ہے، عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابوصنیفہ آیت

جبکہ ارجاء کے ردکیلئے امام صاحب کی کتاب فقد اکبر ہی کافی ہے، جس میں
آپ نے اہل سنت و جماعت کے عقائد بیان کیے ہیں اور بدعقیدہ لوگوں کی تر دید کی
ہے، پس بیآب پر محض بہتان ہے۔ پھر اس کی سند میں واقع حسن بن حسین بن عباس
النعالی ہے جو کہ خطیب علیہ الرحمہ کا شخ ہے اور بیابن ووما کے لقب سے پیچانا جاتا ہے
خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے ترجمہ میں بیان کیا ہے کہ یہ کثیر السماع ہے مگر ای
نے اپ امرکو فاسد کر لیا ہے اس لیے جو چیزیں اس نے نہیں بی وہ بھی ساع میں ملالی
نے اپ امرکو فاسد کر لیا ہے اس لیے جو چیزیں اس نے نہیں بی وہ بھی ساع میں ملالی

(كتاب الردعلى الخطيب لا بن نجارسه ١٠٩)

## سندنمبر 17

میں چرعبداللہ بن یزیدالمقرئ سے بیان کیا کہ جھے امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ نے ارجآء کی طرف وعوت تو میں نے انکار کردیا۔ (صر۱۳۸۰) حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ نہ مرجئ تھے اور نہ ہی کسی کو ارجاء کی طرف وعوت دینے والے تھے بلکہ آپ نے اپنی کتاب فقد اکبر میں مرجئ اور معتزلی عقیدوں کا روکیا ہے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو بیان کیا ہے ثابت ہوا یہ بھی آپ پرمحض بہتان ہو اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو بیان کیا ہے ثابت ہوا یہ بھی آپ پرمحض بہتان ہے جبکہ سند میں واقع عبداللہ بن یزید المقری کی ابوعبدالرحمٰن اگر چہ تقدہے تا ہم ابن ابی عام نے کہا کہ میرے باپ سے سوال کیا گیا اس کے متعلق تو کہا ہے تو ثقہ کہا گیا کیا جت بھی ہے تو کہا کہ جب اس سے مالک اور یکی بن ابی کثیر اور اسامہ روایت کریں تو جست ہے۔

## Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan

(تاریخ بغدادصه ۱۳۵۵/۲۵۵)

the state of the s نيزعبدالله بن مبارك عليه الرحمه نے فرمايا كه "صأرمايت احدا اوس ع صن ابي محنيفه" میں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے برد اکوئی پر ہیز گار نہیں دیکھا۔

(تاریخ بغدادصه۱۱/۳۵۹)

مذكوره بالاسطور سےروزہ روشن كى طرح واضح ہے كەحفرت عبدالله مبارك عليه الرحمه حفرت امام اعظم الوصنيف عليد الرحمد ك زبروست مداح تصاور خاص تلافده ميس س میں اور سبب کھ خودخطیب علیدالرحمد نے ہی روایت کیا ہے۔

## سندنمبر19

مين خطيب عليه الرحمه في امام ابو يوسف قاضى القضاة عليه الرحمه امام الوصنيف عليه الرحمه كامرجى اورجمى مونابيان كياب \_ (تاريخ بغدادصه١٠٠٠ ١٣٨٥) ال كرد كيلير امام اعظم الوصنيف رضى الله عنه كي كتاب فقد اكبرى كافي ب نيز امام المحدثين تاج المحدثين ثقة ثبت ججت امام ابوجعفر طحاوي عليه الرحمه كي عقيدة الطحاوي بحي ان کی تروید کیلیے کافی ہے۔ نیزامام محدث علامه ابن نجار علیه الرحمه فرماتے ہیں هذا لا يصح عن ابي يوسف \_ (كتاب الروعلى الخطيب لا بن تجارصه ١٠٩) يربات ابويوسف عليه الرحمه كى طرف سيحج ثابت نبيس ب-نیزخودخطیب علیه الرحمه نے اس کی تروید میں روایت کیا ہے کہ ابو یوسف علیه الرحمه نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سب لوگوں میں سب سے زیادہ شریر،

ب ( یعنی نشانی ب ) کہنے والے نے کہا کیا شرکی نشانی ہے فرمایا اے کہنے والے خاموش ره، وه خیر کی نشانی ہیں۔ (تاریخ بغدادصه ۲/۱۳س)

حضرت عبدالله بن مبارك في فرماياكن لولا إن الله اعالمني بأبي حنيفه سفيان ، كنت كسائر الناس "يعنى اكراللدتعالى امام ابوحنيفداورامام سفيان ورى کے ذریعے میری مددنہ کرتا تو میں بھی عام لوگوں کی طرح ہی ہوتا۔

نيز حطرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمد في فرما ياكن واصاً افقه الناس فأبو حنيفة ثم قال ما مرايت في الفقه مثله "كالوطيق عليه الرحمدسب سي برا عفقيه إلى، پھر فر مایا کہ میں نے فقہ میں ان کی مثل نہیں دیکھا۔ (تاریخ بغدادصہ ۳۳۳/۱۳) نيزعبدالله بن مبارك عليه الرحمه في قرماياكة اذا اجتسم السفيان وابو حنيفة فهن يسقسوم لهسهاً على فتياً "جب سفيان اورا بوحنيفه عليها الرحمه كسي فتويل يرجع مو جائین تو کون ان کے سامنے کھڑا ہوسکتا ہے پھر فرمایا ''اذا اجتسبع هذان علی شی ف ذاك قوى يعنى الثومري وابأحنيفة "جس چيز پرسفيان توري اور ابوحنيفه عليها الرحمه جمع ہو جائیں وہ چیز قوی ہوتی ہے نیز فر مایا کہ اگر کسی کورائے سے کہنا لائق ہے ق ابوطنیفه کی رائے زیاده لاکق ہے ' (تاریخ بغدادصة ١٣٨٣)

منصور بن ہاشم کہتے ہیں کہ ہم قادسیہ میں ابن مبارک علیہ الرحمہ کے ساتھ تھے کہ ایک آ دمی آیا اس نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر اعتراض کیا تو حضرت ابن مبارک علیہ الرحمه نے فرمایا کہ کیا تواہیے آ دمی پراعتراض کرتا ہے، جس نے پینتالیس سال ایک وضوے پانچ نمازیں اداکی ہیں اور دور کعتوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے اور جوفقہ

میرے پاس ہوہ میں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے ہی سیکھی ہیں۔

Madina Liabrary Group on Whatsaph +923139319528 => M Awais Sultan

جمد اورمشمعة بين، نيزعبدالحميد حانى في امام الوصيف ساآپ في فرمايا كرجم

## سندنمبر 20

میں بھی خطیب علیہ الرحمہ نے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے ہی امام صاحب علیہ الرحمہ کاجمی ہونابیان کیا ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۸۱) جمی ہونے کا جواب گزشتہ سندمیں مفصل ہو چکا ہے۔

## سندتمبر 21

میں بطریق زنبور پھرجمی ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔جبکہ گزشتہ صفحات میں تفصیل بیان ہو چکی ہے نیز بیراوی زنبور متروک ہے جبیا کہ امام ابوحاتم نے فرمایا ہے اور الم بخارى عليه الرحمه نے فرمايا ذا بب الحديث بنائي نے كما ثقة نبيل باحد بن سنان نے کہاجمی ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳۸۱)

میں ابوالاضن الکنانی سے بیان کیا کہ میں نے ابوحنیف کود یکھایا مجھے کی تقدنے بیان کیا ے کہاس نے ابوطنیفہ کود یکھا ہے کہ جم کی لونڈی کی سواری کی لگام آپ نے پکڑی مونی تھی اوراس کے اونٹ کوآپ چلار ہے تھے، کوفہ کی طرف۔

(تاریخ بغدادصه۱/۳۸۲)

ال روایت میں بیواضح ہے کہ ابولاخنس کنانی کوسیح یا نہیں ہے بھی کہتا ہے میں نے دیکھا بھی کہتا ہے کہ یا چر مجھے ثقدنے بیان کیا ہے جب خودراوی کوہی شک ہے تو پھر بات یقینا ثابت نہیں ہے، نیز ای روایت کے نیچ خود خطیب علیہ الرحمہ نے امام

بن صفوان کا فر ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۳۸۲/۱۳۸)

ان روایات میں امام ابوصنیفه علیه الرحمہ نے خودجہی فرقہ والوں کو کا فرکہا ہے، واضح ہو کیا کہ امام صاحب کوجمی کہنا بھی آپ پر بہتان ہے، جبکہ امام قاضی القضاۃ ابو پوسف علیہ الرحمہ حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے اخص تلامذہ میں سے ہیں اور آپ کے ز بردست مداح فودخطیب علیه الرحمه نے ہی قاضی ابو پوسف علیه الرحمه سے روایت كيا ب كدقاضى الويوسف عليه الرحمد في فرمايا" مايت احدا لعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من ابي حنيفة "كرامام ابوحثيف عليه الرحمه سے زیادہ بڑا حدیث کی تشریح جاننے والا و باریک نکات فقہ کے حوالے ہے جانے والا میں نے نہیں و یکھا۔ نیز قاضی ابو پوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب بھی كسء مسلد ميں ميں نے امام صاحب كى مخالفت كى بو غور وفكر كرنے كے بعد معلوم ہوا کہ آخرت کے اعتبار سے آپ کا مذہب ہی زیادہ نجات دینے والا ہے اور امام الوصنيفه حديث محيح كى مجھ سے زيادہ بصيرت ركھنے والے ہيں نيز قاضى ابو يوسف عليه الرحمه في فرمايا كر اني لادعو لابي حنيفة قبل ابوى "كمين رحمت كي وعايبل امام الوصنيف كيلي كرتا مول بعديس اين مال باب كيلي كرتا مول

(تاریخ بغدادصه۱۱/۳۰۰)

نيزامام ابن عبدالبرعليه الرحمه نے بھی الانتقاء میں امام قاضی القصاة ابو بوسف عليه الرحمه كوحفرت امام صاحب كمداحين مين سي شاركيا ب\_

من کی بن نصر سے بیان کیا کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ حضرت سید نا ابو بمرصدیق رضی الله عنه اور حضرت سيدنا عمر فاروق رضي الله عنه كو (باقى سب سے ) افضل جانتے تھے اور حفرت سيدنا عثمان ذوالنورين رضى الله عنه اور حضرت سيدناعلى المرتضى رضى الله عنه ے مجت کرتے تھے اور تقدیر پر ایمان رکھتے تھے (لیعنی قدری نہیں تھے ) اور نہ ہی لقدر میں بحث کرتے تھے اور خلین پرمسے کرتے تھے اور اینے زمانے میں سب سے برے عالم اورسب سے برے متی اور پر ہیز گارتھے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۸۳)

میں بیان کیا کہ حضرت سفیان توری اور حضرت امام ابوحنیفہ علیما الرحمہ دونوں فرماتے تھے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق کہ قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ (تاریخ بغدادصه۱۱/۳۸۳)

## سندنمبر 29 .

مل بيان كيا بكرامام الوحنيف فرمايا" من قال القرآن مخلوق فهو كافو"كم جس فے قرآن مجید کو تلوق کہاوہ کا فرے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۸۳)

من بھی یہی بیان کیا کہ امام ابوحنیف علیہ الرحمہ نے فر مایا جوقر آن مجید کو مخلوق کہے وہ برئتی ہے کی کواس برعتی جیسا قول نہیں کہنا جاہے اور نہ کسی کواس برعتی کے پیچھے نماز برهنی حیاہے۔ (تاریخ بغدادصة ٣٨١/٣٨)

ابو پوسف علیدالرحمہ سے روایت کی ہے کہ ابو حنیفہ علید الرحمہ جم کی مذمت کرتے تھے اوراس کے عیب بیان کرتے تھے نیز ای روایت کے پنچے روایت ہے کہ امام ابوطیفہ عليه الرحمہ نے جم کو کا فرقر ارديا ہے، نيز ان حوالہ جات کی تر ديد کيليے امام صاحب عليہ الرحمه كى كتاب فقدا كبراورامام المحدثين امام ابوجعفر طحاوى عليه الرحمه كى كتاب عقيدة الطحاوييرى كافى ہے۔

## سندنم 23

میں خطیب علیه الرحمد نے بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمد نے سب سے زیادہ وشريه جميداورمشيمة كوكهاب-

## سنرنم 24

میں بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے جم بن صفوان کو کا فرکہا ہے ( فرقہ جمیہ ای کی طرف منسوب ہے) (تاریخ بغدادصہ ۳۸۲/۱۳)

## سندنبر 25

میں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

# سندنم 26

میں مذکور ہے کہ آپ نے قدری فرقہ کے رد کا طریقہ بیان کیا۔

سندنبر 27

## Madina Liabrary Group on Whatsaph + 923139319528 => M Awais Sultan

اں کی سند بھی محفوظ نہیں اس کی سند میں محمد بن عباس الخز از ہے گزشتہ صفحات میں اس کاضعیف ہونا بیان ہوچکا ہے۔

نزسد نبر ۲۹ تا ۳۳ ) دیکھیں کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ نے توایے خص کو جوقر آن مجید کوٹلوق کے بدعتی کا فرقر اردیا ہے۔ لہذا ہیہ بات واضح ہے کہ سندنمبر 34 اورامثالہ ہیہ سب امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ پر بہتان ہیں۔

## سندنمبر35

میں ابو سھر کی زبانی امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف پھر قر آن کو تلوق کہنے کی نبست کی ہے۔ جیسا کہ سندنمبر 29 تا33 سے ظاہر ہے کہ امام ابو صنیفہ کی طرف قرآن مجید کو تلوق کہنے کی نبست محض کذب بیان ہے نیز ابو سھر خود قرآن مجید کو تلوق کہتا تھا۔ (تہذیب التہذیب صدس ۱۳۱۴)

## سندنمبر36

میں امام ابو یوسف قاضی علیہ الرحمہ کی زبان سے پھر قرآن مجید کو گاوق کہنے کانسبت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف کی ہے۔

ال كارد گزشته سطور ميس مفصل موجود بتاجم سند ميس واقع ، ابوالقاسم عبدالله بن محمد بفوی عليه الرحمه کے متعلق ابن عدی نے کہا " الناس احل العلم والمه شائخ مجمعون على ضعف "اہل علم حضرات ان كے ضعف برمتفق بيں - مجمعون على ضعف م" اہل علم حضرات ان كے ضعف برمتفق بيں - (عاشية تاريخ بغداد صد ۱۳ سال محمد الروعلى الخطيب لا بن نجار صد ۱۹)

## سندنمبر 31

میں بیان کیا کہ جس نے قرآن مجید کو گلوق کہاامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے اس کو کذاب لیمنی جھوٹا قرار دیا ہے۔ (تاریخ بغداد ص<mark>۳۸/۱۳)</mark>

## سندنمبر32

میں حضرت امام احمد بن طنبل علیہ الرحمد سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میر نے زدیک میہ بات پایٹ ہوت کوئیس پہنچی کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے قرآن مجیدکو مخلوق کہا ہو۔ (تاریخ بغدادصہ ۳۸۴/۳۸)

## سندنمبر33

میں بیان کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ امام ابو یوسف، امام زفر امام محدر حمد اللہ علیہ ما جمعین میں ہے کی نے بھی قرآن کو مخلوق نہیں کہا ہے۔ (تاریخ بغداد صد ۳۸۳/۱۳)

ذکورہ بالا روایات سے واضح ہورہا ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جمیت یا قدری ہونے کی نسبت یہ سب روایات باطل جموثی ہیں، امام اعظم ابو حضیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے تلامذہ کرام ہر بدعقیدگ سے برک الذمہ ہیں اور اہل سنت و جماعت کے مسلم پیشواومقتدا ہیں۔

### سندنمبر 34

میں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی زبانی بیان کیا ہے کہ جس نے سب سے ہیں ا پہلے قرآن کو تخلوق کہاوہ امام ابو حلیفہ ہیں۔ (تاریخ بغداد صر ۱۳۸۵/۱۳۸۰) بجرجا ہے تھا کہ یکی بن عبدالحمیدان دس کے نام شارکرتا تا کدد یکھاجا تا کدوہ کون ہیں اور کیسے ہیں۔

## سندنمبر 39

میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بوتے کی زبانی بیان کیا ہے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمة رآن كومخلوق كمتے تھے۔ (تاریخ بغدادصة ٣٨٢/١٣) قرآن کو کلوق کہنے کی نبیت آپ کی طرف غلط ہے دیکھتے سند نمبر ۲۹ تا ۳۳) نیز سند میں راوی حسین بن عبراللہ ہاس کے متعلق ابن ابی حاتم نے کہا ہے تکلم الناس فیه وقال ابوزسعة لا احدث عنه وكذبه ابن معين" (تاريخ بغداوص١١٨٣) لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے، ابوزرعہ نے کہا میں اس سے کھے بیان نہیں کرتا اور ابن معین نے اس کوجھوٹا قرار دیا ہے۔

وقال ابوزسعة سروى احاديث لا ادسى ما هي ولست احدث عنه \_

(كتاب الروعلى الخطيب صه ١١٠)

ابوزرعہ نے کہااس نے ایسی احادیث روایت کی ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں اور میں اس ہے کچھ بیان نہیں کرتا ،سند کا ابطال بھی واضح اور جرح کا مردود ہوتا بھی واضح

میں بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ نے قرآن کو مخلوق کہااور عیسی بن موی نے کہا کہ ابوحنیفدا گر توبه كرے تو تھيك ورنداس كى گردن ماردو۔ ال كردكيلي سندنمبر ٢٩ تا٣٣ ديكهيل-

**Madina Liabrary Group on Whatsa** 

## سندنمبر 37

مين پيرامام ابويوسف كى زبانى امام ابوحنيفه عليه الرحمه كى طرف قرآن مجدكو مخلوق کہنے کی نسبت کی ہے، گزشتہ سطور میں اس کامفصل ردموجود ہے۔اس کی سند میں واقع راوی عمر بن حسن قاضی الاشنانی ہے،خطیب علیدالرحمہ نے اس کے ترجمہ میں کہا ابوعبدالرحل مسلمی نے امام دارقطنی ہے اس کے متعلق یو چھا تو دارقطنی نے کہا، بیضعف ہاورمحد ثین نے اس میں کلام کیا ہے( یعنی متکلم فیہ ہے) (كتاب الرعلى الخطيب لا بن نجار عليه الرحمه صه ١١٠)

## سندنمبر 38

میں کی بن عبدالحمیدے بیان کیا کہ میں نے دس تقدلوگوں سے سناوہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا کدابوصنیف علیدالرحمد نے قرآن کو تلوق کہا ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۸۲/۲۸) گزشته سطور میں مذکور ہے کہ امام ابوحذیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے تلامذہ کرام قرآن مجید کو تلوق کہنے والے کو کا فر کہتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز بھی جا تر نہیں سمجھتے۔

تو پھراس كےخلاف امام صاحب كےخلاف سب افسانے ہيں جو بدعقيده لوگوں نے امام کو بدنام کرنے کیلئے پھیلائے ہیں ، تا ہم سند میں واقع قطن بن بشر ابوعبادالغبر ی البصری ہے جس کے متعلق امام این عدی علیدالرحمہ نے کہا بیرحدیث کو چوری کرایتاتها (حاشیه تاریخ بغدادصه ۱۳۸۵) امام ابوزرعہ نے کہا بیجعفر بن سلیمان عن ثابت ایسی احادیث روایت کرتا ہے جس کا

يس نے انكاركيا ہے(كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجارصه ١٠٩) **319528 → M Awais Sultan ( Sultan** 

288

10 %

## سندنمبر43

میں بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے تو بہ کا مطالبہ کیا گیا ، اس کی سند میں ایک راوی مجبول ہے جس کو (جارلی) سے بیان کیا ہے۔ ( کتاب الروعلی الخطیب صہ ۱۱) لہذا بیسند بھی ساقط عن الاحتجاج ہوئی۔

## سندنمبر44

مِن آپ پرکوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی عدم ثقابت کے متعلق نہ خلاف تعدیل۔

## سندنمبر45

میں بن ابی لیلیٰ کی زبانی ایک شعر کی صورت میں دیگر حضرات کے ساتھ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف بھی مرجئی ہونے کی نسبت کی گئی ہے اس کا ردبھی گزشتہ سطور میں گزر چکا ہے۔

## سندنبر46

میں حماد بن ابی سلیمان کی زبانی بیان کیا کہ انہوں نے امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ سے برأت کا اعلان کیا جب تک وہ قرآن کو مخلوق کہنے سے رجوع نہ کرلیں۔
گزشتہ سطور میں اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، وہیں پر ملاحظہ فرما نمیں، نیز اس کی سند میں ضرار بن صرد ہے اس کو بچیٰ بن معین جھوٹا کہتے ہیں، امام نسائی نے کہا متروک ہے دارقطنی نے کہا ضعیف ہے۔

نیزاں کی سند میں سلیم بن عیسی المقری ہے، ابن معین نے کہا یہ چھنہیں نسائی نے کہا

نیز سند میں عمر بن حسین قاضی الا شنانی ہے،اس کوامام دار قطنی اور امام حسن بن محمد خلال نے ضعیف کہا ہے،اور دار قطنی سے ایک روایت سے ہے کہ بید کذاب ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳۸۲/۲۸۲)

## سندنمبر 41

میں احمد بن یونس کی زبانی بیان کیا کہ ابن ابی لیلی ، ابوحنیفہ ، عیسی بن موکل عباس کے پاس جمع ہوئے تو امام ابوحنیفہ نے قرآن کو مخلوق کہا۔ گزشتہ سطور میں اس کا ابطال واضح ہو چکا ہے وہیں پردیکھیں۔ نیز اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے جس کو ابو محمد شخ لہ کہا گیا ہے ، جب سند میں مجہول راوی ہے تو درجہ احتجاج سے ساقط ہوئی۔

## سندنمبر 42

میں پھرآپ کی طرف خلق قرآن کی نیت کی ہے جبکہ سابقہ سطور میں اس کا ابطال واضح ہو چکا ہے تا ہم سند میں سفیان بن وکیج بن جراح ہے۔خطیب نے تاریخ میں اور ذہبی نے میزان میں کہا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا محدثین نے اس میں کلام کیا ہے،امام ابوزرعہ نے کہا یہ کذب کے ساتھ متہم ہے،امام ابواحمہ نے کہا یہ تلقین بھی قبول کرتا تھا۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صہ ۱۱ / ۳۸۷) امام نسائی علیہ الرحمہ نے کہا یس تی کیے جہیں ہے۔ابن حبان علیہ الرحمہ نے ۔۔۔کہا یہ ترک کا مستحق ہے،

## سندنمبر 49

میں شریک قاضی ہے بیان کیا گیا ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے تو بہ کا مطالبہ کیا گیا ہیں اس کی صند میں مطالبہ کیا گیا ہی بات ہے جس کوعور تیں پردہ میں بھی جائتی ہیں۔اس کی صند میں قاضی شریک ہے اگر چہ اس کی تعدیل بھی ہے لیکن متکلم فیہ ہے، نیز امام ابن عبد البر علیہ الرحمہ نے قاضی شریک کو امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے مادھین میں شار کیا ہے علیہ الرحمہ کے مادھین میں شار کیا ہے (لعنی تعریف کرنے والوں میں ہے۔(الانتقاء صہ ۱۹۳ تا ۲۲۹)

## سندنمبر50

میں سلیمان بن طبیح کی زبانی بیان کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ سے تو بہ کا مطالبہ

کرنے والا خالد البقری تھا۔ اس کی سند میں عبداللہ بن جعفر بن درستویہ ہے گزشتہ کئی
اساد میں اس کا ضعیف ہو تابیان ہو چکا ہے، نیز اس کی سند میں محمد بن طبیح ہے ابن معین
نے کہا لیس بھتہ یہ بچھ بھی نہیں ہے، واخوہ سلیمان مجبول اور اس کا بھائی سلیمان مجبول
ہے۔ ابوزرعہ نے کہالا اعرفہ میں اسکونہیں بہتا تا۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صہ ۱۳۸۹)
امام ابن نجار کتاب الرعلی الخطیب میں فرماتے ہیں:

محر بن خلیج المدنی کا ذکر ابوحاتم نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور کہا ہے کہ یجی بن معین نے کہا کہ لیس بثقة و قال ابوحاتم نے لیس بذلك القوی - بی تقیم ہیں ہے ابوحاتم نے کہا بی قوی نہیں ہے ۔ اور اس کا بھائی سلیمان ، اس کے متعلق ابوز رعہ نے کہا میں اس کو نہیں بہجا نتا ۔ ( کتاب الروعلی الخطیب صدا اا )

ثقینہیں ہے، ذہبی نے اس کا ذکر میزان میں کیا ہے۔

(حاشية تاريخ بغدادصة ١٨٨/١٣٨)

وقال ابوحفص الفلاس،ضعیف الحدیث قال النسائی لیس بثقة ابوحفص فلاس نے کہا اس کی حدیث ضعیف ہے نسائی نے کہا ثقہ نہیں ہے۔

( كتاب الردعلي الخطيب لا بن نجارهه • ١١)

## سندنمبر 47

میں حمادین الی سلیمان کی زبانی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف پھر خلق قرآن کی نسبت کی ہے۔ جبکہ گزشتہ سطور میں اس کا جواب ہو چکا ہے۔ نیز اس کی سند میں بچھلی سند والا راوی ضرار بن صرد ہے ، جو کہ کذاب ہے تفصیل اس سے پہلی سند میں ملاحظہ کریں۔

## سندنمبر48

میں بھی حضرت جماد بن البی سلیمان کی امام ابوصنیفہ پر تا راضگی کا بیان کیا ہے ۔
جبکہ جماد بن البی سلیمان حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے استاذ مکرم ہیں اور آپ کے مداحین میں سے ہیں و کیھئے امام ابن عبد البر علیہ الرحمہ کی الانتقاء نیز اس کی سندال طرح ہے، عبد الرحمٰن اپنے باپ حکم سے روایت کرتا ہے یا کسی اور سے، جب راوی خود بی شک میں جبال ہے تو رویت خود بخو دختم ہوجائے گی۔

اورا بن الجوزى عليه الرحمه في بهى اس كوكتاب الضعفاء مين ذكركيا ہے اور كها ہے كہ اس ہے كہ يكيٰ في كہا ہے كہ اس ہے كہ يكيٰ في كہا ہے كہ اس كى حديث يكوں چھوڑ كى حديث نه كھى جائے ۔ امام احمد ہے كہا گيا كہ لوگوں في اس كى حديث كيوں چھوڑ دى ہے تو فرمايا بيشيعه ہے ، اور كيٹر الخطاء ہے اور اس في منكر روايات بيان كى بيں ۔ ابن المدينى اور وكيج اس كوضعيف كہتے ہيں ، واقطنى في كہا بيضعيف ہے ، السعدى في كہا ساقط ہے نسائى في كہا متروك الحديث ہے۔

(كتاب الروعلى الخطيب لابن نجارصة ١١١)

## سندنبر 52

میں شریک سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے دومر تبہ تو ببطلب کی گئی۔ اس کی سند میں مجمد بن حیوبہ ہے اور وہ بن عباس الخزاز ہے، اور اس کی سند میں شریک ہے، ان دونوں کا ضعف پچھلے صفحات میں بیان ہو چکا ہے وہیں پر ملاحظہ فرمائیں۔

## سندنمبر53

میں بھی شریک سے بیان کیا گیا ہے کہ امام ابوصنیفہ سے دومر تبہ تو بہ طلب کی گئی۔اس کی سند میں بھی وہی شریک اور عبد اللہ بن جعفر بن درستویہ ہے جن کا ضعیف ہونا گزشتہ صفحات میں بیان ہوچکا ہے۔

## سندنمبر54

یں بھی شریک کی زبانی توبیکا مطالبہ کیا گیا ہے، شریک کا حال پہلے گزر چکا ہے۔

## سندنمبر 51

میں تیں بن رہے ہے بیان کیا ہے کہ امام ابو حذیفہ سے یوسف بن عثمان امیر الکوفہ نے تو بہ کا مطالبہ کیا ہے، اس کی سند میں علی بن اسحاق بن زاطیہ ہے، خود خطیب نے اپنی تاریخ میں اس کے متعلق کہا'' لھ یکن بالمحصود، و کان یقال اندہ کذاب، بیا چھانہیں ہے کہا جاتا ہے کہ بیجھوٹا ہے ) نیز اس کی سند میں حجاج بن اعور ہے، خود خطیب نے اس کے متعلق کہا، خلط اس کا معاملہ مخلوط ہوگیا۔

نیزاس کی سند میں قیس بن رہے ہے،اس کے متعلق حضرت امام احمد بن منبل علیہ الرحمہ نے فرمایا، روی حادیث منکرۃ اس نے منکر حدیثیں روایت کی ہیں، وقال النسائی متر وک الحدیث،امام نسائی نے کہا بیمتر وک الحدیث ہے،وق ال یسحیٹی بن معین ضعیف، کیچی بن معین نے کہا بیضعیف ہے۔

وكأن وكيع و ابن المديني يضعفانه ، وكيج اورائن المديني دونون اسكو ضعيف كمت بين وقال الداقطني ضعيف، داقطني في كهاضعيف ب، ذكرة الدهبي في الميزان و تكلم عليه كثيرا \_\_\_(حاشية تاريخ بغدادصه ١٩٠/١٣٩)

علامہ محدث مؤرخ ابن نجار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ، ابن ابی حاتم نے قیس بن رقتے کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ عبد الرحمٰن بن مہدی نے اس کوچھوڑ ویا ہے اور امام احمد نے اس کوضعیف کہا ہے اور کہا ہے کہ اس نے مشکر روایات بیان کی ہیں اور ابن معین نے کہا اس کی حدیث کوئی شے ہیں ہے۔

#### Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan

ابوحاتم نے کہا ہے سچا مگر کیٹر الخوا ، ہے ابن حبان نے کہا کئی مرتبہ غلطی کر جاتا ہے۔

ملیمان بن حرب نے کہا۔۔۔اہل علم پراس کی حدیث سے بچنا لازم ہے کیونکہ بیر ثقتہ

میوخ سے منکر روایات بیان کرتا ہے ،ساجی نے کہا ہے سچا مگر کیٹر الخطاء ہے اور وہم

والا ہے۔ابن سعد نے کہا کیٹر الغلط ہے ابن قانع نے کہا ہے صالح مگر خطا کر جاتا ہے

،دار قطنی نے کہا ہے ثقة مگر حافظ گندہ اور کیٹر الغلط ہے۔

دار قطنی نے کہا ہے ثقة مگر حافظ گندہ اور کیٹر الغلط ہے۔

(تهذیب التهذیب صد۵/۷۸۹) کشار الاسکشالشدار ان سی الحذار موما

کیر الخطاء، کیر الغلط اور سی الحفظ ہونا ہے جرح مفسر ہے جو کہ تعدیل پر مقدم ہے واضح ہوگیا پیسندا ورمتن کا مدلول سب باطل ہے۔

## سندنمبر 58

میں سفیان توری علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے گراہی کی وجہ ہے دومر تبہ تو بہطلب کی گئی ہے۔اس کی سند میں وہی مؤمل بن اساعیل ہے،اس سے پچپلی سند میں اس کا کثیر الغلط ،کثیر الخطاء ، پخطی ،مئر الحدیث ہونا بیان ہو چکا ہے۔ نیز اس کی سند میں عبداللہ بن معمر ہے،امام ذہبی علیہ الرحمہ نے میزان میں کہا کہ از دی نے کہا ہے متر وک الحدیث ہے،سند کا ابطال واضح ہے۔

## سندنمبر 59

میں پھرامام سفیان توری علیہ الرحمہ ہے بیان کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے کھاں کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے کفر کی وجہ ہے کئی مرتبہ تو بہطلب کی گئی ہے۔ اس کی سند میں تغلبہ ہے جو کہ بن سہیل الطہوی ہے، امام ابن معین نے اس کے متعلق

## سندنمبر 55

میں سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبانی بیان کیا گیا ہے کہ امام ابوصنیفہ سے دومر تبہ کفر کی وجہ سے قو بہ طلب کی گئی ہے۔ اس کی سند میں ابوالحن علی بن اسحاق بن عیسیٰ بن زاطیا ہے جس کے متعلق خود خطیب علیہ الرحمہ نے کہا ''لھ یکن بالمحصود ، بیاجھا نہیں ہے و کان بسفال اند کذاب اور کہا گیا ہے بیجھوٹا ہے'' نیز اس کی سند میں عثمان بن احمہ الدقاق ہے اس پر کلام بھی گزشتہ صفحات میں ہوچکا ہے۔

### سندنمبر 56

میں حضرت سفیان علیہ الرحمہ کی زبانی بیان کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے کفر کی وجہ ہے دومر تبدتو بہ طلب کی گئی۔ اس کی سند میں ایک تو ابن درستو بہ ہے جو درا ہم کے بدلے ہرطرح کی سنی ان می روایات کسی کی طرف بھی منسوب کرنے کیلئے تیار رہتا تھا، اور نیز اس میں تعیم بن حماد ہے بیا گرچہ دوایت حدیث میں تو ثقہ ہے کیکن امام ابو حنیف علیہ الرحمہ کے متعلق جوطعن پر منی حکایات ہیں وہ سب من گھڑت ہیں۔ علیہ الرحمہ کے متعلق جوطعن پر منی حکایات ہیں وہ سب من گھڑت ہیں۔ (و کیھئے میز ان الاعتدال صہ ۲۲۹/۲۲۹)

## سندنمبر 57

بیں مول ہے بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے دومر تبہ تو بہ طلب کی گئی ہے۔ بیمول خود سخت ترین ضعیف ہے، امام بخاری نے فرمایا بیمئر الحدیث ہے، ابام بخاری نے فرمایا بیمئر الحدیث ہیں کثیر خطاء ہے۔ (میز ان الاعتدال صدیم/۲۲۸)

#### Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan

کہ میری آنکھوں نے امام ابوصنیفہ کی مثل نہیں دیکھا۔ ندکورہ سطور سے بھی واضح ہے کہ جناب سفیان بن عیبینہ علیہ الرحمہ حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے زبر دست مداحین میں ہے ہیں۔

### سندنمبر61

میں کی بن حمزہ وسعید بن عبدالعزیز سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے گراہی کی وجہ سے دومر تبدتو بہ طلب کی گئی۔
اس کی سند میں نعیم بن حماو ہے جو کہ روایت حدیث میں اگر چہ ثقبہ ہے لیکن امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق اس کی حکایات من گھڑت ہیں۔
ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق اس کی حکایات من گھڑت ہیں۔
(میزان الاعتدال صہ ۱۲۹۸)

### سندنمبر 62

میں عبداللہ بن ادر لیس سے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ سے دومر تبہ تو بہ کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کی سند میں مجمہ بن جعفر بن بیٹم انباری ہے،خود خطیب نے تاریخ میں اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ فیہ بعض الشی ۔

(كتاب الردعلي الخطيب لا بن نجار عليه الرحمه صد١١٥)

## سندنمبر 63

میں عبداللہ بن ادریس سے بیان کیا کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ سے دومرتبہ توب کا مطالبہ کیا گیا۔اس کی سند میں محمد بن جعفر بن بیٹم انباری ہے،خودخطیب نے

فرمایا، لیس بشی میر کچری تجریب ب، ولد حکایات غریبة تدل علی ضعف عقله اوراس مے عیب تشم کی حکایات مروی ہیں جو کہاس کی عقل کے ضعف پر دلیل ہیں۔
(حاشیہ تاریخ بغداد صد ۲۹۲/۱۳)

#### سندنمبر60

میں سفیان بن عید علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے بنین مرحبہ تو ہم طلب کی گئی ہے۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے میزان میں اس سند ہے ایک اثر ذکر کیااور اس کی سند کو فرمایا ، وہذا لا سناد ظلمات ، یعنی بیسند اندھیر ہی اندھیر ہے۔ حالا نکہ امام سفیان بن عید علیہ الرحمہ بھی امام اعظم ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے ہیں۔ (دیکھے الا نقاء صہ ۱۹۳ تا ۲۹۹۲)

خودخطيب عليه الرحمة تاريخ مين بيان كيا بي كه حضرت سفيان بن عيين عليه الرحمة فرمات تصحك مرحم الله الأحنيفه كأن من المصلين اعنى انه كأن كثير الصلاة " (تاريخ بغدادصة ١٣٨٣)

الله تعالی امام ابوحنیفه علیه الرحمه پر رحت نازل کرے وہ نمازیوں میں سے تھے، یعیٰ بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے، خطیب علیه الرحمہ نے بیان کیا کہ سفیان بن عیب علیه الرحمہ نے فرمایا ، ہمارے وقت میں مکۃ المکر مہ میں کوئی شخص ایسانہیں آیا ، جو ابوحنیفہ علیه الرحمہ نے فرمایا رحمہ نے ہی بیان کیا ہے کہ جناب سفیان بن عیبنہ علیه الرحمہ نے ہی بیان کیا ہے کہ جناب سفیان بن عیبنہ علیه الرحمہ نے فرمایا در اور تخ بغداد صرحمال ۲۳۳۱) عینی صفل ابی حدیده ہے۔ ( تاریخ بغداد صرحمال ۲۳۳۱)

## سندنمبر66

میں ابو بکر بن ابی واؤد بحتانی سے بیان کیا ہے کہ اس نے ایک دن اپنے ماتھیوں سے کہاتم اس مسلد کے بارے میں کیا کہتے ہوجس پرامام مالک اوران کے ماتھی،امام شافعی اوران کے ساتھی امام احمد بن صنبل اوران کے ساتھی متفق ہوں سب نے کہااے ابو بکر کوئی مسئلہ اس سے زیادہ سیجے نہیں ہوسکتا تو ابو بکرنے کہا بیتمام آئمہ الوطنيفه عليه الرحمه كي ممراجي برمتفق تھے۔ (تاریخ بغدادصة ١٩٥/١٣٩)

اس كى سند ميں ابو بكر ہے جو كه امام ابوداؤدكا بيا ہے بورانام اس طرح ہے، عبداللہ بن سلیمان بن اشعث ،اس کے متعلق ابن صاعد نے کہا کہ اس کے باپ کی بات بى مارے ليے كافى ہے جوانہوں نے اس كيلتے كى ہے كہ ابنى هذا كذاب "مير اليبينابواجهونا ع، فلا تأخذ واعنه اس كوئى چيز ندلو، ابراجيم اصبهانى نے كهاابن البوداؤدكذاب ٢- (طاشيه، تاريخ بغذاد صه ١١٨ ١٩٥٠ كتاب الردعلي الخطيب لا بن نجار عليه الرحمه صد١١٥ –١١٦)

جرح کرنے والا جب خود ہی جھوٹا ہے تو اس کا آئمہ دین کی زبانی امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمه كتصليل بيان كرنامجى يقينا جھوٹ ہے۔ تاریخ بغداد كى ان سندوں پر گفتگو كے بعديه بات واضح ہے کہ میرسب سندیں ضعیف منظم فیداور نا قابل اعتبار ہیں اور امام الظم ابوطنيفه عليه الرحمه آئمه مسلمين ائمه مجتهدين ائمه محدثين ميس ، وعظيم القدر تخصیت ہیں جن کی امامت فی الدین مسلم ہے اور جن کو اُمت کی اکثریت امام اعظم کاقب سے ملقب کرتی ہے۔

تاريخ ميں اس كے متعلق بيان كيا ہے كه فيہ بعض الثى ً۔

( كتاب الردعلى الخطيب لا بن نجار عليه الرحمة مده ۱۱۵) اس ميں بعض قابل اعتراض چيزيں ميں -

### سندنمبر 64

میں اسدین مویٰ سے بیان کیا کہ امام صاحب علیہ الرحمہ سے دومرتبہ توبہ طلب کی گئ اس كى سنديين اسدين موى كم تعلق ، ابن حزم نے كتاب الصبيد ميں كہا ب مكر الحديث إبوسعيد بن يونس نے كہاحدث باحاديث منكرة -كماس في منكرروايات بیان کی ہیں۔(حاشیہ، تاریخ بغدادصہ۳۹۳/۳۹۳)

## سندتمبر 65

میں حضرت امام احمد بن صنبل علیه الرحمدے بیان کیا ہے کدامام ابوحنیفہ علیه الرحمدے توبه كامطالبه كيا گياہے۔

اس کی سند میں محمد بن عبداللہ بن ابان البیتی ہے خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق بيان كيا ب كد كان مغفلا مع خلوة من علم الحديث \_ دار يل غفلت علم صديث عيمى خالى ب\_(حاشيه، تاريخ بغدادصه١٩٣/١٣٩) علامها بن نجار عليه الرحمه فرمات ميں كه خطيب عليه الرحمہ نے خود ہى اپنے شیخ كے ترجمہ يل كما ي، كان شيخا مستوم اصالحا تقير ا مقلا معروفا بالخير وكان مغفلا مع خلوه من علم الحديث \_ (كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجار صدها)

# اس باب کی سندنمبر 1

بن ابو مطبع بلخی علیه الرحمد بیان کیا که امام ابو حنیفه علیه الرحمه جنت و دوزخ کے فنا ابو کا نظریدر کھتے ہیں۔ (تاریخ بغداد صر ۱۳۹۹/۱۳۹۹)

جکہ پرنظر بیامام صاحب کی کتاب فقد اکبر کے بالکل خلاف ہے جس کے غلط ہونے میں اور امام کی طرف غلط منسوب کیے جانے میں ذرہ بحر بھی شک نہیں رہ جاتا ، یہ کھن آپ پر بہتان ہے نیز سند میں واقع محمد بن عباس خزار ہے ۔ گزشتہ صفحات میں اس کا معف قدرے بیان ہو چکا ہے۔

ىندىمبر 2

میں بھی ابو مطبع بلخی علیہ الرحمہ ہے سنداول میں مذکور اعتراض کو بیان کیا ہے، اس کا جواب سنداول میں مختصر طور پر ہو چکا ہے نیز سند میں عبداللہ بن عثمان بن الرماح ہے

بوكه متكلم فيه ہے۔

ىندىمبر 3

می پوسف بن اسباط سے بیان کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ مالی کے اللہ اللہ مالی میرے بہت سے اقوال اللہ مالی میرے بہت سے اقوال لے لیتے ۔۔ (تاریخ بغداد صدا/)

الی بات توایک عام مسلمان بھی نہیں کہ سکتا پھرامام المسلمین سیدالجہد ین الم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ الی بات کیے کہ سکتے ہیں سیحض آپ پر بہتان ہے آپ کو بہنام کرنے کیلئے بدعقیدہ لوگوں کی ساری کاروائی ہے۔خطیب نے خود تاریخ میں

نیز اس ابن ابی داؤد نے جس کوائمہ نے کذاب کہا ہے نے جن انکہ کرام کے نام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے خلاف استعمال کیے ہیں ، ان انکہ کرام کوامام محدث ابن عبد البرعلیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الانقاء صہ ۱۹۳ تا ۲۲۹ میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مادحین لیعنی تعریف کرنے والوں میں سے شار کیا ہے۔

نیز خودخطیب نے امام مالک علیه الرحمد سے امام ابوصنیفه علیه الرحمد کی تعریف بیان کی ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۸/ ۳۳۸)

نیز امام شافعی علیدالرحمدے بیان کیا کہ لوگ فقہ میں امام ابوصنیفہ علیدالرحمد کے بچ بیں۔ (تاریخ بغدادصہ ۳۲۱/۱۳)

نیز خطیب نے تاریخ میں خود بیان کیا ہے کہ امام اوز اعی علیہ الرحمہ نے امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کوامام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے علم حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ (تاریخ بغداد صد۱۳/۳۳۸)

خطیب علیہ الرحمہ نے تاریخ بیں بیان کیا کہ حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ المام البوصنیفہ علیہ الرحمہ المام صاحب کا ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی تعظیم کیلئے کھڑے ہو گئے اور ان سے معانقة کیا اور امام صاحب کی تعریف بیان کی۔ (خلاصہ) (تاریخ بغداد صہ ۱۳سا/ ۳۳۱)

خطیب علیه الرحمه کی میروایات بھی اس ابن ابی داؤد کی تکذیب کرتی ہیں۔

(تاریخ بغدادصه ۱۳۹۹/۱۹۹۹ پرخطیب نے بیرباب بیان کیا ہے جس کا خلاصہ بیر ہے کدو

قابل اعتراض افعال والفاظ جوامام ابوحنيفه عليه الرحمه سے حکايت كئے گئے ہيں۔

Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan

#### سندنمبر4 تا8

میں امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ پر صدیث کورد کرنے کے الزامات لگائے گئے ہیں (خلاصہ) جبکہ یہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے اور حاسدین کا غلط پرا پیگنڈہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ قطعی طور پر ان الزامات سے بھی بری ہیں کیونکہ امام صاحب کی کتب شاہد و ناطق ہیں کہ امام صاحب اولاً قرآن مجید سے دلیل لیتے ہیں پھر حدیث نبوی سے پھر اصحاب رسول سے پھر تابعین کرام سے پھر دلیل لیتے ہیں پھر حدیث نبوی سے پھر اصحاب رسول سے پھر تابعین کرام سے پھر قیاس کو خل دیتے ہیں کیونکہ بیر دوایات حقیقت کے خلاف ہیں اگر سندا صحیح ہوتیں تب بھی قابل ردنہیں لیکن بیسندیں بھی محفوظ نہیں ہیں ۔ ان اساد میں ابواسحاق فزاری ہے جس کا ضعیف ہونا گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔ تاریخ بغداد والے حصے کی سند بمر 9 میں دیکھیں۔

پانچویں سند میں عبدالسلام بن عبدالرحمٰن ہے اس کا ضعیف ہونا بھی گزشتہ مفات میں بیان ہو چکا ہے۔ اس کے متعلق خود خطیب نے ترجمہ نمبر ۵۷۲۹ میں بیان کیا ہے کہ بچیٰ بن اکثم نے اس کواس کے کمزور فیصلوں کی وجہ سے معزول کر دیا تھا اوراس کوفقہ میں ضعیف قرار دیا ہے۔

ساتویں سند میں ابن دوما ہے اور حسن بن علی حلوانی ہے اور ابوصال فراء ہے ابن دوما کے متعلق خطیب نے ترجمہ نمبر ۳۸۱۲ میں بیان کیا ہے کہ اس نے سنی ان کی سب چیزیں ملالیں جس وجہ ہے اس نے اپنا امر خود خراب کر لیا ہے، ان سب کا ضعیف ہونا گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے وہیں پر ملاحظ فرما کیں۔

بیان کیا ہے ابن صباح سے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ توضیح حدیث پڑمل کرنے والے ہیں ، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے افعال واقوال پھر تابعین کے افعال واقوال پھر تابعین کے افعال واقوال بہت خوبصورت قبال افعال واقوال سے سند لاتے ہیں پھر قباس کرتے ہیں اور بہت خوبصورت قبال کرتے ہیں۔

(تاریخ بغداد صہ ۱۳ م میں کہ نور کے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے تلامذہ کے نزویک میے طے شدہ بات ہے کہ ضعیف حدیث بھی قباس سے بہتر ہے۔

تو جم رامام کے نزود کہ ضعیف حدیث بھی قباس سے بہتر ہے۔

تو جم رامام کے نزود کہ ضعیف حدیث بھی قباس سے بہتر ہے۔

توجس امام کے نزدیک ضعیف حدیث بھی قیاس سے بہتر ہے وہ ایسی بات کیے کہ سکتے ہیں، (معاذاللہ) نیز سند میں واقع راوی، پوسف بن اسباط مضعیف ہے اس کے متعلق ابن الى حاتم في كها" كأن يغلط كثير الا يحتج بحديثه "يدبهت زياده غلطيال كرتاب اس کی روایت کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۰۰/۱۰۰۰) یہاں پراگر دوروایات بیان کر دی جائیں تو تقییحت سے خالی نہیں بلکہ امام صاحب عليه الرحمه كے منكرين كيلئے تازيانہ عبرت ہیں ۔خطيب عليه الرحمہ نے تاریخ میں میں بن رئیے سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ مقی پر ہیز گار ہیں اورالک شخصیت ہیں جن ےحد کیا گیا ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۸۰) خطیب علیہ الرحمہ نے عبداللہ بن واؤد الخریبی علیہ الرحمہ سے بیان کیا ہے کہ وہ کتے تھے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پراعتراض دونتم کے لوگ کرتے ہیں یا حسد کرنے والے یاجال - (تاریخ بغدادصه۱۱/۳۷۷) امام ابوحنیفه علیه الرحمه کی طرف ایسی غلط با تین جومنسوب کی گئیں ہیں بیرسب انہیں

جال یا حاسدلوگوں کی ہی کاروائی ہے تا کہ اما مالائم کو مدنام کیا جا سکے

**Madina Liabrary Group on Whatsam** 

خطیب علید الرحمد نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کداس نے منکرات اور منقطع روایات بیان کی بیں اورمشائخ بغداواس کے بارے کہتے تھے، 'آنه کان لا يتدين بالحديث ' اوردارقطنی نے کہاس جسل سوء براآدی ہے،عمر بن حیوبیانے کہاا صحاب رسول کے فلاف طعن كرفے والا آدى ہے۔ (ملخصاً)

(عاشية تاريخ بغدادصة ٢٠١/١٣م، كتاب الردعلى الخطيب صه١٢٠)

میں بھی وہی دوضعیف راوی موجود ہے، کیونکہ سندنمبر 10 میں جوحدیث بیان کی گئی وہ بھی بچھلی سند کے ساتھ ہی متعلق ہے۔

### سندنمبر 12-11

میں پھرامام پر حدیث کے رو کا الزام بیان کیا ہے جبکہ ان کی اساد میں عبدالصمد بن حبيب ازدى ہے جس كوامام بخارى عليه الرحمہ نے لين الحديث قرار ديا ب یعنی کمزور حدیث والا ، خطیب نے اس کی سند سے ایک حدیث ذکر کر کے اس کو منكر قرار ديا ہے۔ اور اس روايت ميں جو يہ ذركور ہے كه آپ نے حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کے قول کومستر دکیا ہے رہی کذب بیانی ہے کیونکہ اس کا مدار بھی عبدالصمد بن حبیب پر ہے جو کہ ضعیف ہے۔امام اعظم ابوحنیفہ علید الرحمہ کی کتاب ، کتاب الآثاركود يكھو،جسكوآب سےامام محد بن حسن شيباني عليه الرحمد في روايت كيا ہے،كم ال میں آپ اکثر مسلد کی بنیاد ہی صحابہ کرام رضوان الله ملیم اجمعین کے فتاوی جات پر رکھتے ہیں اور اصولِ احتاف میں بیر بات روشن تر ہے کہ اہل سنت و جماعت احتاف

( كمافى حاشية تاريخ بغدادصه١/١٠٠)

اورآ ٹھویں سند میں علی بن عاصم ہے جس کے متعلق خود خطیب نے بیان کیا ہے کہ ابن معین نے کہااللہ کی قشم علی بن عاصم، امام احمد بن حنبل کے نز دیک نہ ثقہ تھا اور نہ ہی آپاس سے کوئی چیز بیان کرتے تھے۔(حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱/۳۰۲) علامدا بن تجارفرمات بي كه صنهد من انكر عليه كثرة الخطأء والغلط ... منهم من تكلم في سوء حفظه (كتاب الروعلى الخطيب صه١١١)

مديث:البيعان بالخيار مالم يتفرقا ، كردكاامام صاحب برالزام بیان کیا ہے۔اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ امام صاحب نے اس حدیث کورونہیں کیا بلكمعنى مين اختلاف كيا بيعن امام صاحب عليه الرحمه اورآب كے تلافده كرام ال تفرق عرادتفرق بالاقوال مراد ليت بي، جبكه دوسر عصرات بالابدان مراد ليت ہیں، تو اس میں حدیث کا انکار کیے ہوگیا، اس مسئلہ کی تفصیل معلوم کرنے کیلئے امام المحد ثين حفرت امام جعفر طحاوي عليه الرحمه كى كتاب شرح معانى الآثار كى طرف رجوع كرين،ان شاءالله تعالى كافى تسلى وشفى ہوگى۔

نیز سند میں محمد بن الی تقر الفری ہے جس کے متعلق خودخطیب نے کہا ہے۔ عالی شیعہ ہے ( نوٹ عالی شیعہ ان کو کہا جاتا ہے جو اصحاب رسول من الم الم کو برا کہنے

اس کی سند میں \_ احمد بن محمد بن سعید الکوفی ہے جو کہ ابن عقدہ ہے، خود

**923139319528 => M Awais Sultan** Madina Liabrary Group on Whatsau

پھر سند میں ذکورابراہیم بن بشارالر مادی، بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اس کے متعلق امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ نے فر مایا، بیرمخلط ہے ( بعنی اس کوروایات اس کے سوء حفظ کی وجہ سے رل مل گئ تھی ) امام ابن معین علیہ الرحمہ نے فر مایا '' لیس بھی'' یہ بچرچھی نہیں ہے۔

قال النسائي ليس بالقوى، امام نسائى عليه الرحمة فرمايا يقوى نهيل ہے-(حاشية ارخ بغدادصة ١١/٥٥/١ \_ كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجار صدا١٢)

#### سندنمبر16

میں بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ نے کہا کون ہے جو متنین میں پیشاب کرے اس سے آپ کارادہ عدیث قلتین کارد تھا کہ جب پانی قلتین ہوتو نجس نہیں ہوتا۔

حدیث قلتین صحیح ثابت ہی نہیں بلکہ انتہائی ضعیف ہے، پھرامام اعظم کا تقویٰ وطہارت علم وعمل دین میں امامت کامُسلّم ہوتا ہیسب با تیں دلیل ہیں کہ الیک بات امام صاحب کی زبان سے صادر نہیں ہو گئی۔ نیز سند بھی محفوظ نہیں ،سند میں ،فضل بات امام صاحب کی زبان سے صادر نہیں ہو گئی۔ نیز سند بھی محفوظ نہیں ،سند میں ،فضل بن مویٰ سینانی ہے۔ اس کے متعلق ابن المدین نے کہاروی احادیث منا کیر۔ کہ اس نے محکرروایات روایت کی ہیں۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳۰۵)

اوراس کی سند میں ابن دوما ہے گزشتہ صفحات میں اس پر کلام ہو چکا ہے، نیز کتنی ہی ایسی احادیث ہیں جوالک امام کے نزدیک صحیح ہیں اور کئی حضرات کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو اس سے ان ائمہ کرام پر طعن تو نہیں کیا جا سکتا جن کے نزدیک وہ احادیث ضعیف ہوں اس طرح امام اعظم ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کا ایک اپنا بلند معیار ہے۔ آپ کی کڑ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک قول صحابی جحت ہے، پھر اعتراض کیا ہے ساری کاروائی حاسدین کی ہے۔

## سندنمبر13

میں بھی الزام لگایا گیا ہے کہ آپ نے (معاذ اللہ) حدیث نبوی تَلَیْقُ **کوادر** حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قول کور دکیا ہے۔ بی بھی آپ پر بدعقیدہ لوگوں کا بہتان ہے جیسا کہ سند میں مذکور۔

عبدالله بن عمرو بن البي الحجاج الومعمر ہے،خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا کہ بی قدری ہے ( یعنی بدعتی بدند ہب تقدیر کا مشکر )

(حاشية تاريخ بغداد، صة ١١/١٨م ١٠٠ \_ كتاب الرعلى الخطيب لا بن نجارصه ١٢٠)

### سندتمبر 14

كے تحت آپ پر كوئى اعتر اض نہيں ہے جو كه آپ كى عدالت و ثقابت كے خلاف ہو-

## سندنمبر15

میں سفیان بن عینه علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابوحتیفہ علیہ الرحمہ حدیث کورد کرنے میں بڑے جری تھے (معاذ اللہ)

جبکہ یہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے اور خود سفیان بن عیدینہ حضرت عبداللہ مبارک علیہ الرحمہ کوامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے علم حاصل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ علیہ الرحمہ کے اللہ علیہ الرحمہ کا ماریخ بغیرادصہ ۱۳)

علیہ الرحمہ ایسے نہ تھے کہ حضرت امام صاحب کو الیا جواب دیتے جبکہ حضرت ابن مبارک علیہ الرحمہ خود بھی ترک رفع یدین کی حدیث سیح کے راوی ہیں۔

#### سندنمبر18

میں جناب سفیان علیہ الرحمہ ہے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا
تو امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے اس کوفتو کی دیا ، اس نے کہا اے ابوصنیفہ اس مسئلہ میں
اصحاب محمظ النظام کا اختلاف ہے تو آپ نے کہا جام ممل کر ، جو گناہ ہوگا وہ میں نے اپ
ذمے لے لیا ۔ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے اکثر
فناو کی جات کی بنیاد ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قناو کی مبار کہ ہیں ، یہ احقر
الناس اس کا مطلب ہے جھتا ہے کہ آپ نے جواستے وثو ق نے رمایا ہے اس کا مطلب
یہ ہے کہ یہ فتو کی حدیث و آٹار پر ہی مشتمل ہے ، نیز سند میں عثمان بن احمد الدقاق ہے
جس پر کلام گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے۔

### سندنمبر 19

میں یوسف بن اسباط سے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے چارسویا
زیادہ احادیث کورد کیا ہے۔۔۔۔ پھر بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر
رسول اللّٰدَیٰ اللّٰہِ بحکے کہا لیے اور میں آپ کوتو میرے بہت سے اقوال آپ اخذ فرماتے
احادیث کورد کرنا اور اقوال اخذ کرنے والی بات محض آپ پر بہتان ہے، جوامام ابنا
اصول ہی ہے بنا تا ہے کہ پہلے قرآن پھر حدیث، پھر اقوال وافعال صحابہ پھرتا بعین کے
اضول ہی جات پر نظر اس کے متعلق ہے کہنا کہ اس نے اتنی احادیث کورد کمیا ہے ہے محض

تحقیق میں جو حدیث سیح نہ ہوتو پھرآپ پر طعن کیونکر کیا جا سکتا ہے۔

### سندنمبر17

میں حضرت وکیع بن جراح علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے نماز میں رکوع کے رفع یدین کے متعلق پوچھا تو امام صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کیا وہ اڑنے کا ارادہ رکھتا ہے تو عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے کہا اگروہ بہلی مرتبہ بیں اُڑا تو دوسری مرتبہ میں کیوں اُڑے گا۔

روایت فدکورہ میں حضرت امام اعظم البوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رکوع والے رفع یدین سے تالپندیدگی کا اظہار فر مایا ہے کیونکہ رفع یدین کے ترک پر دلائل کثیرہ صححہ موجود ہیں۔اس مسئلہ پر فقیر راقم الحروف کی مفصل کتاب ہے ترک رفع یدین جو کہ پانچ سوصفحات پر مشمئل ہے۔منفی ، مثبت تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث ہے۔ کہ پانچ سوصفحات پر مشمئل ہے۔منفی ، مثبت تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث ہے۔ (الحمد لللہ ، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مقبولیت عطافر مائی ہے ، آپ بھی اس کا مطالعہ فرمائیں ،ان شاء اللہ تعالیٰ کافی تشفی ہوگی)

نیزامام و کیج علیہ الرحمہ تو فتو کی ہی امام ابوحنیفہ کے قول پردیے تھے۔ تذکرہ الحفاظ للذہ ہی اور آپ کے اخص تلافہ ہیں ہے ہیں ، اور امام عبد اللہ بن مبارک علیہ الرحمہ بھی حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے ارشد تلافہ ہیں ہے ہیں اور آپ کے مداح اور آپ کا دفاع کرنے والے اور آپ کی تعریف میں رطب اللمان تھے۔ تاریخ بغداد صر ۱۱ اس کی دوایات ہیں جن میں آپ نے حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ بغداد صر ۱۱ اس کی دوایات ہیں جن میں آپ نے حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان سطور سے واضح ہوتا ہے کہ امام عبد اللہ بن مبارک

# سندنمبر 20

میں وکیج ہے بیان کیا کہ میں نے امام ابوصنیفہ کو دوسواحادیث کا مخالف پایا

ہم، گزشتہ صفحات میں امام وکیج علیہ الرحمہ کے متعلق مفصل بیان ہو چکا ہے کہ آپ

فتوی قول ابوصنیفہ پردیتے تھے اور آپ ہے کثیر السماع ہیں اور آپ کے اخص تلامذہ
میں ہے، اگر الیمی بات ہوتی تو امام وکیج قول ابوصنیفہ پرفتو کی کیوں دیتے ،معلوم ہوا کہ
میں ہے، اگر الیمی بات ہوتی تو امام وکیج قول ابوصنیفہ پرفتو کی کیوں دیتے ،معلوم ہوا کہ
میں ارک کا روائی حاسدین کا حسد ہے اور امام وکیج علیہ الرحمہ اس ہے بری ہیں ۔ نیز
امام وکیج علیہ الرحمہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے ہیں ، و کیھئے
علامہ ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی الانتقاء پھرخود تاریخ بغدادوہ باب جوخطیب علیہ الرحمہ
غلامہ ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی الانتقاء پھر خود تاریخ بغدادوہ باب جوخطیب علیہ الرحمہ
نے حضرت امام کے منا قب پر لکھا ہے پھر راوی نے ان روایا ہے کو بیان نہیں کیا کہ وہ
کون کی روایا ہے ہیں ان کی اسناد کیسی ہیں ، آیامتن بھی علل ہے محفوظ ہے کہ نہیں وغیرہ
کیل یہ اعتراض بھی غلط ثابت ہوا۔

### سندنمبر 21

میں حماد بن سلمه علیه الرحمہ سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اپنی رائے سے آٹار کوردکر دیتے تھے۔ راوی نے ان آٹار کا ذکر نہیں کیا تا کہ دیکھے جاتے کہ روایۃ اور درایۃ وہ کیے ہیں، نیزگزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے کہ بیسب حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ پر بہتان ہیں۔

نیز سند بھی محفوظ نہیں ،سند میں علی بن محمد بن سعیدالموسلی ہے،خودخطیب علیہ الرحمہ نے عیسلی بن فیروز کے ترجمہ میں اس کا ذکر کر کے کہا ہے 'دلیس شقة'' بیر ثقہ نہیں بہتان ہے ہاں اگر کوئی حدیث کسی امام کے نزدیک سیح خابت نہیں ہے اور بیکوئی اعتراض والی بات نہیں ہے اور دوسری بات کے متعلق عرض ہے کہ ایسی بات تو ایک عام مسلمان بھی نہیں کہ سکتا چہ جائیکہ امام المسلمین سیدالائمہ سے اس کا صدور ہو، روایة دونوں طرح ہی ہے بات غلط ہے۔

درایة اس لیے کہ ایسے امام سے اس کا صدور مکن نہیں جن کی امامت فی

الدین پربے شارائم مسلمین گوائی دے چکے۔ روایۂ اس لے کہ سند میں احمد بن تحمد بن عبد الکریم الوساوی ہے، خود خطیب نے اس کے متعلق کہا ہے کہ دارقطنی علیہ الرحمہ نے فرمایا ' نشکلہ وا فید '' کہ محد ثین نے اس میں کلام کیا ہے ( یعنی بید شکلم فیہ ہے )

ذرمایا ' نشکلہ وا فید '' کہ محد ثین نے اس میں کلام کیا ہے ( یعنی بید شکلم فیہ ہے )

( کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجار سہ االمار حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۹۰۹)

اس کی سند میں یوسف بن اسباط ہے جو کہ شخت ضعیف ہے اس کے متعلق ابن افی حاتم نے کہا' 'کان یعلط کثیر الا یحتج بحدیث ' (حاشیہ تاریخ بغداد صر ۱۳۱۰/۲۰۰۰)

یہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے اور اس کی حدیث کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے ، واضح ہوگیا کہ بیدولیۃ ، درایۂ دونوں طرح ہی درست نہیں۔

پھرعلامہ محدث خوارزی علیہ الرحمہ نے جامع المسانید کے مقدمہ میں فرمایا کہاں روایت میں النبی کا جولفظ ہے اس میں تشجف ہے (لیخی تبدیلی ہے) اصل میں سے تھا' البتی'' کہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ ہے پہلے بھر ہ میں ایک عالم ہوئے، جن کا نام تھا عثمان البتی اس کے مسائل اور اصول جب بعض جگہوں پر پھیلے تو اس کے متعلق امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر (البتی) مجھے پالیتا تو میرے بہت سے اقوال کو ابنالیتا ہو میرے بہت ہے۔

ے- ( كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجارصه ١٢١ - حاشية تاريخ بغداد ١٣٠٨ / ١٠٠٨)

## سندلمبر 22

میں حماد بن سلمه علیه الرحمه ہے گزشتہ سند والا اعتراض پھر بیان کیا ہے، اس کی سند میں مؤمل بن اساعیل ہے جو کہ شخت ضعیف ہے گزشتہ صفحات میں اس کے متعلق تفصيلاً بيان ہو چکا ہے گزشتہ اسناد میں سے سند نمبر 57 کے تحت ديکھيں۔

میں پھر حماد بن سلمه عليه الرحمدے بيان كيا كه امام ابوحنيفه عليه الرحمداين قیاں سے سنت کورد کرتے تھے۔ بیآپ پرصرت کم بہتان ہے، اس کے متعلق گزشتہ صفحات میں نقل کیا جاچکا ہے ، سندنمبر 16 کے تحت نیز سند میں ، ابن دوما ہے ، جو کہ متكلم فيہ ہے نیز سند میں مؤمل ہے جو كہ بن اساعیل ہے تخت ضعیف ہے گزشتہ صفحات میں اس کے متعلق بھی تفصیلاً بیان ہو چکا ہے۔

### سند کمبر 24

میں بیان کیا کہ امام ابوعوانہ علیہ الرحمہ نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی کتاب کو ہیں مگر کئی حضرات نے ان سے روایت نہیں کی اس کے باوجود وہ کئی حضرات کے نز دیک ثقه اورمعتبر ہیں ۔ تو اس ہے کوئی طعن ثابت نہیں ہوتا۔

نیز سند میں عثان بن احمد وقاق ہے ، اسکے متعلق حاشیہ تاریخ بغداد صد

۱/۱۳۹۲/۲ مر م د کرد النهبي و مروى عنه مرفوعاً الى على بن ابي طالب مرضى الله عنه اثرا ، وصفه الذهبي بأنه من أسبح الكذب ثم قال وهذ الاسناد ظلمات ذکر کیا اس کو ذہبی علیہ الرحمہ نے اور اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ایک اثر روایت کیا ہے اور کہا کہ بیکذب کی قتم میں سے ہ، اور بیسندظلمات ہے۔ یعنی اندهرای اندهراہے۔

میں ابوعوانہ علیہ الرحمہ سے بیان کیا جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمدن ايك حديث كوردكيا-

اس اعتراض کے متعلق گزشتہ صفحات میں تفصیلاً عرض کیا جاچکا ہے وہیں پر الماحظة فرما كين، نيزسند مين ابن دوما ب جوكه حسن بن حسين بن دوما النعالي ب، خود فطیب علیدالرحمد نے اس کے متعلق بیان کیا ہے ترجم فمبر ۳۸۱۲ کے تحت که "افسد امرة بأن الحق لنفسه اسماع في اشياء لم يكن عليها سماعه "

(حاشية تاريخ بغداد، صد١١/١٨٠)

ال كاخلاصه يه ال حيرول ميس اس كوساع حاصل نبيس تقااس في ان كو بهي ساع میں شامل کرلیا جس ہے اس کا امر ( یعنی روایت حدیث ) کافعل فاسد ہو گیا ( یعنی بیہ قابل اعتبارتبيس رما)

# سندنبر26

في حماد عليه الرحمة بي بيان كياكه جس كا خلاصه بيت كدامام الوحنيف عليه الرحمة في المام المحمد بيت كدامام الوحنيف عليه الرحمة في المحمد المحمد

**+923139319528 => M Awais Sultan** 

کوئاتعریف نہیں کی ۔ تو کہا کہ مجھے اس کی طرف ہے پچھالی چیزیں پینچی ہیں جن کی ہوئے میں اس کو ناپیند کرتا ہوں ۔ ( کتاب الردعلی الخطیب لا بن نجار علیہ الرحمہ صه بدے میں اس کو بالین نجم بن حماد ہے گزشتہ صفحات میں اس پر بھی کلام ہو چکا ہے۔

## سندنبر 30

میں خطیب علیہ الرحمہ نے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام ابوطنیفہ کو ہلاک کرنے والی بیماری کہا۔ جبکہ امام مالک علیہ الرحمہ کی مداحین میں سے ہیں نبت درست نبیس کیونکہ آپ حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں دیکھے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء۔۔۔

پھرسند بھی مجروح ہے سند میں واقع راوی محمد بن احدا کیمی ہے ،اس کے متعلق حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳ سال ۱۳ پر ہے کہ قال البرقانی لدمنا کیر،اس کی روایات مگر ہیں ، علامہ ابن نجار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ، کہ خطیب نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا کہ میں نے (امام) برقانی علیہ الرحمہ ہے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا ہے تو لئد کین منکر روایات روایت کرتا ہے۔

(کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجارعلی الرحمه صدیدا) سند میں مطرف ابوم صعب الاصم ہے، ابن نجار علیہ الرحمہ اس کے متعلق امام ائن عدی علیہ الرحمہ نے قبل کرتے ہیں کہ ابواحمہ ابن عدی نے کہا بیہ مطرف، ابن ابی ائب اور امام مالک اور ان کے غیر ہے بھی محکر روایات بیان کرتا ہے۔ (کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجارعلیہ الرحمہ صدیدا) ایک حدیث کا انکار کیا ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳ م ۴۰۰)
ان جیسے اعتراضات کے مفصل جوابات گزشتہ صفحات میں مذکور ہو چکے ہیں۔
پھر سند میں بھی انقطاع ہے کہ خطیب علیہ الرحمہ اور حلوانی جو کہ حسن بن حلوائی ہے کہ
درمیان تقریبا دوواسطے ہیں کہ خطیب علیہ الرحمہ کی بعض سندوں سے واضح ہاوریہ
حلوانی خود بھی متکلم فیہ ہے گزشتہ صفحات میں کئی باراس کے متعلق عرض کیا جا چکا ہے۔

### سندنمبر 27

میں اور سند نمبر 28 اور سند نمبر 29 میں پھرآپ علیہ الرحمہ پرردّ حدیث کا الزام لگایا۔ جبکہ سند نمبر 27 میں ابن دوما ہے جو کہ ضعیف ہے دیکھئے سند نمبر 25 کے تحت اور سند میں عارم ہے جو کہ مختلف فیہ ہے۔

سندنمبر 29 میں ابن دوما ہے جو کہ ضعیف ہے دیکھیں سندنمبر 25 پھر سند میں حن علی حلوانی ہے جو کہ ضعیف ہے۔

علامه ابن نجار عليه الرحمة فرمات بين كه خطيب عليه الرحمة في تارئ بيل اس كرجمه بين بيان كيا م كرجمه بين بيان كيا م كر عبد الله بن احمد عليه الرحمة في باپ حضرت المام احمد بن عنبل عليه الرحمة في في اقوام احمد بن عنبل عليه الرحمة في في الماء وما مرأيتة يطلب الحديث بين من اس كوطلب حديث كرا ماء وفه بطلب الحديث بين تناور مين في اس كوطلب كرت نبين و يكها بعبد الله بن احمد كريت بين كرا كر من بين تناور مين في است بهن حديث طلب كرت نبين و يكها بعبد الله بن احمد كريت بين بارون كي صحبت كولازم كيا مواقها توام احمد عليه الرحمة في ما يين اس كونبين بين بارون كي صحبت كولازم كيا مواقها توام احمد عليه الرحمة في ما يين اس كونبين بين بارون كي صحبت كولازم كيا مواقها توامام احمد عليه الرحمة في ما يين اس كونبين بين بارون كي صحبت كولازم كيا

Madina Liabrary Group on Whatsaup + 923139319528 => M Awais Sultan

خود خطیب کی تاریخ صہ ۱۳ / ۳۳۸ پھران کی اسناد بھی محفوظ نہیں ہیں ، ایک مد میں حسن بن علی حلوانی ہے ، ایک سند میں علی بن زید الفراضی ہے ایک سند میں الینی ہے بیروات متکلم فیہ ہیں ، ان کے متعلق گزشتہ صفحات میں نقل کیا جا چکا ہے۔

### سندنمبر 38

بی ابو ہلال اشعری ہے جس کو دارقطنی علید الرحمد نے ضعیف کہا ہے، (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳س/۲۳۳)

لجردوایت میں جس مسلد کا اشارہ کیا گیا ہے وہ مسلدتو راوی نے بیان نہیں کیا اگر بیان اوتا تو پھرامام اعظم ابوحذیفہ علیہ الرحمہ کے ادلہ کی طرف اشارہ کردیا جاتا۔

## سندنمبر39

ئى ابو واند كا امام ابو صنيفه عليه الرحمه ب مسائل بوچينے كا ذكر ہے بگران مسائل كوچيوڑ اپنے كا ذكر ہے ۔ جبكه سند ميں ابوعوانه متكلم فيه ہے اس كے متعلق گزشتہ صفحات ميں يان ہو چكا ہے۔

## سندنمبر40

لمناهر بن محمد سے امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ پر طعن ذکر کیا ہے، جبکہ بینصر بن محمد ضعیف کے، جبیہ بینصر بن محمد ضعیف کے، جبیبا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے میزان الاعتدال میں ذکر فرمایا ہے کہ ضعفہ الخاری والازدی کہ امام بخاری علیہ الرحمہ اوراز دی نے اس کوضعیف کہا ہے۔
(حاشیہ تاریخ بغداد صہ ۱۳۳/۱۳۳)

## سندنبر31

میں بطریق ولید بن مسلم امام مالک علیہ الرحمہ سے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی دمت بیان کی ہے۔ اس کی سند میں ولید بن مسلم ہے جو متکلم فیہ ہے، امام ابن عدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ بیدولید بن مسلم ضعیف شیوخ سے حدیث روایت کرتا تھا بھر ضعیف راویوں کے تام گرا کر روایات کو امام اوز اعلی علیہ الرحمہ سے بیان کرنا شروع کردیتا تھا، لہذا ہے جرح بھی ساقط ہے۔ (حاشیہ تاریخ بخدادصہ ۱۲/۱۲۳)

امام ابن نجار علیه الرحمہ نے بھی امام ابن عدی علیه الرحمہ کے حوالے ہے ندکورہ بالا روایت ہی درج کی ہے ساتھ اسی طرح کی روایت آمام دار قطنی علیه الرحمہ ہے بھی بیان کی ہے۔ ( کماب الردعلی الخطیب لا بن نجار علیہ الرحمہ صد ۱۲۷)

### سندنمبر 32

میں پھر بطریق ولیدین مسلم امام مالک علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابوحنیفہ علیہ **الرحمہ ک** تمہار سے شہروں میں رہنالائق نہیں ہے۔

اس کی سند میں وہی ولیدین مسلم ہے جس کے متعلق سندنمبر 31 میں ذکر ہو چکا ہے۔

## سندنمبر 33 تا 37

میں پھرامام مالک علیہ الرحمہ کی زبانی امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ پرطعن نقل کیا ہے جبکہ امام مالک علیہ الرحمہ حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں، دیکھیے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صد ۲۲۹ تا ۲۲۹)

#### **Madina Liabrary Group on Whatsaut +923139319528 => M Awais Sultan**

مند جو کہ کتاب الآ ثار ابو بوسف کے نام سے ہوہ گواہ ہے کہ امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے امام ابو منیفہ علیہ الرحمہ سے بکشرت روایات بیان کی ہیں۔

## سندنم 44

میں حفص بن غیاث سے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ ایک مسئلہ کی پانچ تاویلیس کرتے تھے تومیں نے ابو حنیفہ کوچھوڑ دیا۔

اس کی سند میں واقع حفص بن غیاث ہے جو کہ متکلم فید ہے ۔ تفصیل کیلئے ویکھئے (میزان الاعتدال لذہبی علیہ الرحمہ)

## سندنمبر45

میں بطریق ابن المقری حدثنا ابی بیان کیا کہ میں نے ابوحثیفہ علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے کہ میں نے عطاء علیہ الرحمہ سے افضل کوئی نہیں دیکھا، اور جوعام (روایات) میں تہمیں بیان کرتا ہوں وہ غلط ہیں۔

## سندنمبر46

مرجی یم کچھ بیان کیا ہے۔

کی روایت کا جس طرح روایہ صحیح ہونا ضروری ہونا ہے ای طرح درایہ بھی ضروری ہونا ہے ای طرح درایہ بھی ضروری ہونا ہے بھلاایا ام جس کا دین میں مجہد ہونا ، ثقة صدوق ہونا ، جمت ہونامسلم ہوجوتقو کی و پہیزگاری میں آئیڈیل ہو عابد ہوز اہد ہوجس کی زندگی دین اسلام کی خدمت کرتے گزرگئی ہو، بھلاوہ اس طرح کیسے کہد سکتے ہیں کہ میں تہرہیں غلط روایات بیان کرتا ہوں

## سندنمبر41

میں ابن درستوریہ ہے جس کا حال گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔(یعنی پیکلم فیدہے)

## سندنبر 42

میں امام زفر علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ہم امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں جاتے تھے اور امام ابو یوسف اور امام محم علیجا الرحمہ ساتھ ہوتے تھے، تو ایک دن امام ابوحنینہ علیہ الرحمہ نے ابو یوسف علیہ الرحمہ کو کہا اے یعقوب، مجھ سے تی ہوئی ہر چیز نداکھا کرو کیونکہ آج میری ایک رائے ہے تو کل میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔

اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں تو امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کا حق کی طرف رجوع کرنا بیان ہوا ہے اور یہ کہ آپ جس مسئلہ کو سیح نہیں بچھتے تھا کا ہے رجوع کر لیتے تھے، یہی اہل حق کاشیوہ ہے۔

### سندنمبر 43

میں ابونعیم علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ میں نے سنا ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ابو یوسف کوفر ماتے تھے مجھ سے کوئی چیز روایت نہ کیا کر ، اللہ کی قتم میں نہیں جانتا کہ میں خطا کرنے والا ہوں یا صحیح ہوں۔

اس میں بھی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی شان وعظمت ہے اور حق کی جبھو گا کوشش باقی آپ نے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے یا کہنمیں تو اس کیلیے آپ گا

## سنرنبر49

میں حفرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ جس نے ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی کتاب الحیل میں نظر کی تو اس نے اللہ کے حرام کو حلال کیا اور حلال کو حرام کیا۔

میسب کچھ حفرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی طرف غلط منسوب ہے کیونکہ آپ جناب حفرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نصرف امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کہ ماحین سے ہیں بلکہ آپ کا دفاع کرنے والے بھی ہیں۔ امام ابن عبدالبر علیہ الرحمہ نے حفرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کو حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین نے حشرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کو حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے شارکیا ہے ، حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کو بھی آپ کے مداحین میں سے شارکیا ہے ، حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کو بھی آپ کے مداحین میں سے شارکیا ہے ، حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کو بھی آپ کے مداحین میں سے شارکیا ہے ،

پرسند بھی محفوظ نہیں ہے سند میں محمد بن اساعیل اسلمی ہے اس کے متعلق امام ذہبی علیہ الرحمہ نے میز ان الاعتدال میں کہا کہ '' قال ابن ابی حاتمہ تکلموا فید ، ابن ابی حاتم نے کہا کہ انہوں نے (یعنی محدثین نے) اس میں کلام کیا۔ (یعنی اس پر جرح کی ہے) پھر اس میں ابوتو بر رہیے بن نافع بھی متکلم فیہ ہے۔

ر سند نبر 50-51-52 میں پھر کتاب الحیل کا ذکر کر کے ندمت بیان کی گئی ہے جبکہ اس کی نبیست حضرت امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کی طرف درست نبیس ہے۔ پھر سند نمبر ۵۰ میں نضر بن شمیل ہے، جس کو امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ نے حضرت امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کے مداحین ہے شارکیا ہے۔ (کتاب الانقاء صد ۱۹۳۳ الم ۲۲۹۲)

(معاذ الله) اس روایت کا تو درایهٔ صحیح نه ہونا داضح ہے سند پر بحث کی ضرورت ہی نہیں

## سندنبر 47

میں بطریق وکیج علیہ الرحمہ بیان کیا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کا حضرت عطاء علیہ الرحمہ ہے ہاع مشکوک ہے۔

حالانکہ خطیب نے اپنی تاریخ میں بوی پختگی ہے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ نے حضرت عطاء علیہ الرحمہ نے سا ہے، اسی طرح امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں حضرت امام کے ترجمہ میں سے بات بیان کی ہے اسی طرح امام موفق نے مناقب ابوصنیفہ میں اور علامہ محدث خوارزی علیہ الرحمہ نے جامع المہانید میں۔

## سندنبر 48

میں بطریق محمہ بن حماد ایک خواب کا ذکر کیا ہے جس میں امام ابو صنیفہ اور آپ کے شاگر دوں کے کلام میں نظر کرنے ہے منع کا بیان ہے۔

شری طور پر ہمارے خواب جمت نہیں ہیں لہذا اس کا جواب دیے کی ضرورت نہیں ہے تاہم خوابوں کے بارے میں حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق بشارات کا سلسلہ براطویل ہے بطور نمونہ اس کتاب کے شروع میں ابن عدی کی سند نمبر 13 کے تحت دیکھیں کہ حضرت امام ابوحنیفہ کے بارے میں کیسی عظیم بشارات ہیں۔

عاشیة تاریخ بغداد ۲۲۹/۱۳ پر ہے کداس کی سند میں عبداللد بن محمد بن جعفر ہے اگر بیقز ویلی ہے تواس کا معاملہ خلط ہے اور اس نے پچھا حادیث بھی گھڑی ہیں، ابن لونس نے تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ داقطنی نے کہا یہ بردا جھوٹا ہے، احادیث گھڑ لیتا تھا۔ اور اگر بید اصفہانی ہے جو کہ ابوائین کے نام سے معروف ہے تواس کی تضعیف پہلے گزر چکی ہے۔

## سندنم 57

میں بیان کیا کہ حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس منع کرتے تھے۔

سے کا رائے ہے۔

ریسب کچھامام سفیان توری علیہ الرحمہ کی طرف منسوب محض خطا ہے کیونکہ
امام سفیان توری علیہ الرحمہ کو حضرت امام ابو حقیقہ علیہ
الرحمہ کے مداحین میں سے تارکیا ہے۔ (کتاب الانتقاء صد ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳)
خود خطیب علیہ الرحمہ نے بھی امام سفیان توری علیہ الرحمہ سے حضرت امام ابو حقیقہ علیہ
الرحمہ کی تعریف بیان کی ہے، دیکھئے تاریخ بغداد صد ۱۹۳۱/۳۳۱ سے ۱۳۲۳ سے الرحمہ نے جم

جہاں تک آپ کی مجلس کے وقار کا ذکر ہے قو خود خطیب علیہ الرحمہ نے مجر بن عبد البجار علیہ الرحمہ نے مجر بن عبد البجار علیہ الرحمہ ہے آپ کی مجلس کا حال بیان کیا ہے کہ ماراً کی الناس اکرم مجلس میں ابی حدیقة ولا اکرام لاصحابہ لوگوں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس سے زیادہ عزت والی مجلس نہیں دیکھی اور نہ ہی آپ کے شاگر دوں سے زیادہ اکرام والے زیادہ عزت والی بخد اوصہ ۱۳۱۰/۱۳۳)

جبدامام عقیلی نے اس کوضعفاء میں شار کیا ہے اور ابراہیم بن شاس نے کہا کہ میں نے اس کے متعلق وکیج سے پوچھاتو ان کا چہرہ متغیر ہوگیا۔ (میزان الاعتدال) اور سند نمبراہ میں مجمد بن عباس الخراز ہے اسکے متعلق گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے اور سند میں اسحاق طالقانی ہے خود اور سند میں اسحاق طالقانی ہے خود خطیب نے اس کے بارے میں کہا کہ بیرار جاء کا قائل ہے ( یعنی مربی ہے) سند نمبر ۲۵ میں ابراہیم بن عمر برکی ہے خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہاس کی بعض حدیثیں مشکر ہیں اور سند میں عمر بن محمد جو ہری ہے ، خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہاس کی بعض حدیثیں مشکر ہیں۔ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہاس کی بعض حدیثیں مشکر ہیں۔ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہاس کی بعض حدیثیں مشکر ہیں۔

(حاشية تاريخ بغدادصة ١٣٨/١٣٨)

## سندنمبر 53

میں خطیب نے زکریا سے اپنا ساع ذکر نہیں کیا اور سند منقطع ہے لہذا ساقط ہوئی۔ سند نمبر 54 میں بھی یہی کیفیت ہے۔

سندنمبر 55 میں بھی انقطاع ہے کیونکہ امام ابودا ؤدعلیہ الرحمہ نے ابن مبارک علیہ الرحمہ کونہیں پایالہذا ہے بھی درجہ احتجاج سے ساقط ہوئی۔

## سندنمبر56

میں محمد بن عبدالوہاب القناوے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس میں وقار منہیں ہوتا تھا۔ زبانی امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کی برائی بیان کی ۔ سند میں واقع راوی محمہ بن حسین بن رہے ہے ، اس کو احمد بن محمہ بن سعید نے کذاب ابن کذاب کہا۔۔۔ سند میں محمہ بن عمر بن رکیا ہے۔ ابو حاتم نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کے کہا، اس کا معاملہ پریشان کن ہے اور ابن الجوزی نے اس کو کتاب الضعفاء میں شار کیا ہے اور ابن حبان نے کہا بیامام مالک ہے ایس روایات کرتا ہے جوان کی روایات میں ہے بین بیں اور اس کے ساتھ احتجاج کرتا جا ترجیس ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد ۱۳سام ۱۳۰۸)

# سندنبر60

میں بطریق سفیان بن وکیع بن جراح ، حضرت سفیان توری علیه الرحمه کی زبانی پھرطعن بیان کیا ہے۔

سند میں واقع سفیان بن وکیع ضعیف ہے جیسا کرخود خطیب علیہ الرحمہ نے اورامام ذہبی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا انہوں نے (بعنی محدثین ) نے اس میں کئی اشیاء کی بسنب کلام کیا ہے اور امام ابوزر عملیہ الرحمہ نے فرمایا اسکوجھوٹ کے ساتھ متم کیا گیا ہے ، ابن ابی حاتم نے اپنے باپ سے بیان کیا کہ اس کی حدیث فاسد ہوگئ ہے ۔ ابواحمہ نے کہا یہ تلقین بھی قبول کرتا تھا۔

کیا کہ اس کی حدیث فاسد ہوگئ ہے ۔ ابواحمہ نے کہا یہ تلقین بھی قبول کرتا تھا۔

(حاشیہ تاریخ بغداد صرے ۱۲۸۷)

#### سندنمبر61

میں قیس بن رہیج ہے امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کو اجہل الناس کہا، قیس بن رہیج خود منظم فیہ راوی ہے اورضعیف ہے۔ امام احمد علیہ الرحمہ نے کہا اس نے منکر روایات

## سندنمبر 58

میں بطریق محرین یوسف فریا بی ،سفیان توری سے بیان کیا ہے کہ وہ امام ابو حقیفہ علیہ الرحمہ کی دائے میں نظر کرنے ہے منع کرتے تھے اور یہ کہ سفیان توری علیہ الرحمہ نے امام ابو حقیفہ سے کوئی تی دوایت نہیں کی اور یہ کہ سفیان توری امام ابو حقیفہ کو تابید جانے تھے۔ فہ کورہ بالا عبارت میں جو بچھ حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کی نبعت آپ کی طرف درست نہیں ہے۔ کیونکہ سند بھی مجم ورح ہے اور خود حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کے مجم ورح ہے اور خود حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کے مجم ورح ہے اور خود حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے زیروست مداحین میں سے بیں ،سند میں مجمد بن عبد اللہ بن ابان الهیتی ہے ، اس کے متعلق حاشیہ تاریخ بخداد صبح میں مقد ۱۳۸۹ پر ہے ''کانت اصولہ سقیمہ کشیر قو الخطاء و ذکر کا الخطیب مرقم ۲۰۲۷ وضعفہ بغیر ذلک ، وفیہا النجاد ضعیف ایضاً۔ اس کے اصول نادرست ہیں اور کشر خطا پر جن بیں خود خطیب نے اس کوؤ کر

اس کے اصول نادرست ہیں اور کثیر خطا پر بھی ہیں خود خطیب نے اس کوذکر کیا اور اس علت کے بغیر بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کی سند میں احمد بن سلیمان النجاد ہے وہ بھی ضعیف ہے۔

اور حفرت سفیان توری علیہ الرحمہ حفرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین سے بین و یکھئے، امام محدث ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی الانتقاء صہ ۱۹۳۳ اور دیکھئے خود خطیب علیہ الرحمہ کی تاریخ بغداد صہ ۱۹۳۳ سے ۱۹۳۳ سے سالہ الرحمہ کی تاریخ بغداد صہ ۱۹۳۳ سے ۱۹۳۳ سے ۱۹۳۳ سے

## سندنمبر 59

میں بطریق محمد بن عبید الطنافسی ے حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کی

## سندنبر 64

اس طرح شروع ہوتی ہے'' قال ذکریا ، جبکہ خطیب اور ذکریا کے درمیان ٹین واسطے ہیں جو کہ مذکور نہیں لہذا منقطع ہوئے پھراس ضعیف اور منقطع سند میں ابوعاصم کی زبانی حضرت امام پرطعن کیا گیا ہے جبکہ ابوعاصم (نبیل) تو حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہو کیھئے الانتقاء صہ ۱۹۳۳ تا ۱۲۲۹ اور خود خطیب علیہ الرحمہ نے بھی اس کوامام کے مداحین میں سے بھی شار کیا ہے۔ ملیہ الرحمہ نے بھی اس کوامام کے مداحین میں سے بھی شار کیا ہے۔ (تاریخ بغداد صہ ۱۹۳۳ سے ۱۹۳۳ سے اس کے بیات کی سے بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی دورہ کی سے بیات کی بی

# سندنمبر 65

میں بطریق خارجہ بن مصعب حضرت جماد علیہ الرحمہ سے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے علم کی نفی کی ہے۔ جبکہ حضرت جماد، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین سے ہیں۔ (دیکھے الانتقاء صر ۱۹۳۳ ۱۹۳۳)

اورحاشیہ تاریخ بغداد صد۱۳ / ۱۳۳ پر ہے کہ قال ابوحاتم مجبول کہ ابوحاتم نے اس کو مجبول کہا ہے۔ بیان کی بین ،امام نسائی علیه الرحمہ نے کہا یہ متر وک الحدیث ہے ،امام یجیٰ بن معین علیہ الرحمہ نے کہا ضعیف ہے امام وکیج اور امام ابن المدینی علیہ الرحمہ اس کوضعیف کہتے ہے ،امام داقطنی علیه الرحمہ نے کہا بیضعیف ہے ،امام ذہبی علیه الرحمہ نے میزان میں اس کاذکر مفصلاً کیا ہے۔

(حاشیہ تاریخ بغداد صر ۱۳۹۰/۳۳)

## سندنمبر 62

میں پھرقیں بن رہے کی زبانی حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کی برائی بیان
کی ہے، جبکہ بچپلی سند میں قیس بن رہیج کا متر وک الحدیث اور ضعیف ہونا بیان ہو چکا
ہے، پھر سند میں البرکی ہے وہ بھی متکلم فیہ ہے گزشتہ صفحات میں اس کا ضعف بھی بیان
ہو چکا ہے۔

## سندنمبر 63

میں ابن ادر لیں علیہ الرحمہ کی زبانی ذکر کیا ہے کہ میری خواہش ہے کہ کاش کوفہ سے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا قول نکل جائے۔۔۔۔

سند میں واقع محمر بن احمد الابادی ہے جو کہ ضعیف ہے اور گزشتہ صفحات میں اس کا ذکر ہو چکا ہے، پھر سند میں مجہول راوی ہے کہ ذکریا بن یجی الساجی نے کہا حدثنا بعض اصحابنا ہمیں بیان کیا ہمار ہے بعض ساتھیوں نے تو سند میں ایک راوی ضعیف اور ایک مجہول، لہذا درجہا حتجاج سے ساقط۔

## سندنبر 68-69

میں حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی طرف سے بیان کیا کہ ابوطنیفہ
علیہ الرحمہ نہ مجتمد تھے نہ عالم ۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ حضرت امام
صاحب کے زبر دست مداح تھے اور آپ کا دفاع کرنے والے تھے۔ امام ابن عبدالبر
علیہ الرحمہ نے الانتقاء صہ ۱۹۳۳ برآپ کو حضرت امام کے مداعین سے شارکیا ہے
اور خود خطیب علیہ الرحمہ نے بھی اپنی تاریخ میں صہ ۱۳ / ۳۳۷ ۔ ۳۳۸ میں
حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کی شان
دار تحریف بیان کی ہے۔

## سندنبر70

میں حادین سلمہ کی زبانی بیان کیا کہ آپ امام ابوطنیفہ کو ابوجیفہ کہتے تھے، محمد بن عباس کی وجہ سند بھی کمزور ہے گزشتہ صفحات میں اس کے متعلق بیان ہو چکا ہے ، اور سند میں ابور بعیہ محمد بن عوف ہے، امام ابن المدین نے اس کو کذاب کہا ہے۔ ابن الجوزی علیہ الرحمہ نے کتاب الضعفاء میں بیہ بات بیان کی ہے۔

(حاشية تاريخ بغدادصة ١٩٣٢/١٣٨)

لہذا سند میں کذاب راوی ہونے کی وجہ ہے جرح بھی ساقط ہوئی اور حضرت جماد بن سلم علیدالرحمہ بھی اس سے بری الذمہ ہوئے۔

# سندنبر66

میں بطریق کچی بن آ دم ، سفیان وشریک وحسن بن صالح سے بیان کیا کہ
ابوحنیفہ علیہ الرحمہ فقہ کے ساتھ نہیں بہچانے گئے بلکہ ہم ابوحنیفہ کوخصومات کے ساتھ
پہچانے ہیں (بعنی جھکڑوں کے ساتھ) حالانکہ امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے علم وفقہ
وتقوی وطہارت کا اعتراف آپ کے مخالفین نے بھی کیا اور فذکورہ سند میں جن کی
طرف سے جرح بیان کی گئی ہے وہ خود حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے مداحین میں
سے ہیں۔ (ویکھے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صر ۱۹۳۳ الاکومشرت امام بیرخالفین کا کرشمہ ہے کہ جو حضرت امام صاحب کے مداحین ہیں ان کو حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کا مخالفہ کر کے دکھایا۔

## سندنمبر 67

میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ ہے مناظرہ کا ایک واقعہ بیان کیا، جس میں ایک رجل مجہول کا ذکر ہے جس نے حضرت امام کو کہا کہ آپ نے خطا کی ہے، لہذا رجل مجہول کی وجہ سے بھی میہ جرح ساقط ہوئی۔ نیز حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ حضرت امام کے کتنے بڑے مداح ہیں۔ خود خطیب علیہ الرحمہ نے اور امام ابن عبد البر اور امام میں میں میں خود خطیب علیہ الرحمہ نے اور امام ابن عبد البر اور امام صیمری علیہ الرحمہ اور کئی حضرات نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا فقہ میں تمام لوگ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے بچے ہیں۔ نیز جوفقہ میں تجرحاصل کرنا چاہے وہ امام ابو صنیفہ کامختاج ہے۔

# سندنمبر 75

میں بطریق مؤمل بن اساعیل بیان کیا کہ عمر بن قیس نے کہا جوحق کا ارادہ رکھتا ہے وہ کوفہ میں آئے اور دیکھئے کہ ابوطنیفہ اوراس کے شاگر دکیا کرتے ہیں بس ان کاخلاف کرے وہ حق پر ہوگا۔

سندمیں نہ کورراوی مؤمل بن اساعیل ہے جو کہ کیٹر الغلط ،کیٹر الخطاء ، مخطی راوی ہے اس کے متعلق دیکھئے تفصیلا ،اس کتاب کے سندنمبر امیں کامل ابن عدی کے ج

# سندنبر 76

میں بطریق ابوالجواب بیان کیا کہ مجھے ممار بن زریق نے کہا کہ جب تونے الوصنیفہ علیہ الرحمہ کی مخالفت کی ہے تو ، تو درست بات پر ہے۔ سندمیں ندکورہ اسحاق بن ابراہیم الحنینی ہے جو کہ ضعیف ہے اور گزشتہ صفحات میں اس کا ضعیف ہونا بیان ہو چکا ہے۔

## سندنبر 77

میں بطریق ابن نمیر بیان کیا کہ جمیں ہمارے بعض ساتھیوں نے عمار بن زریق سے بیان کیا کہ جب مجھے کی مسئلہ کاعلم نہ ہوتو تو دیکھو کہ ابو حذیفہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے بس اس کے خالف مسئلہ بتا دیا کر (کیا خوب کیا معیار تحقیق ہے ، اللہ تعالی تعصب سے بناہ عطافر مائے )۔

## سندنبر71

میں حمیدی علیہ الرحمہ کی زبانی بیان کیا جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہم ابوطنیفہ کی بجائے ابوجیفہ کہتے ہیں کسی کا نام بگاڑنا شرعاً درست نہ ہے، لہذا اس کی ذمہ داری حمیدی علیہ الرحمہ پر ہی ہوگی۔اور کسی کا نام بگاڑنا اس کے ساتھ بغض کی علامت تو بن سکتا ہے لیکن میے جرح نہیں ہے۔
سکتا ہے لیکن میے جرح نہیں ہے لہذا سند پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

## سندنبر72

میں بطریق محمد بن بشار العبدی بیان کیا کہ عبد الرحمٰن بن مہدی علیہ الرحمہ جب بھی امام ابو حنیفہ کا ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ابو حنیفہ اور حق کے درمیان جاب ہے۔ سند میں نہ کور محمد بن بشار العبدی کے متعلق خود خطیب نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسکو حدیث چوری کرنے کے ساتھ متبم کیا گیا ہے ، نیز ابن المدینی نے اس کی روایت سے ایک حدیث ذکر کرکے کہا ہے محض جھوٹ ہے۔ (وایت سے ایک حدیث ذکر کرکے کہا ہے محض جھوٹ ہے۔ (وایت سے ایک حدیث ذکر کرکے کہا ہے محض جھوٹ ہے۔ (وایت سے ایک حدیث ذکر کرکے کہا ہے محض جھوٹ ہے۔ (وایت سے ایک حدیث ذکر کرکے کہا ہے محض جھوٹ ہے۔ (وایت سے ایک حدیث خور ماسلالا بن نجار علیہ الرحمہ)

## سندنمبر73

میں پھرعبدالرحمٰن بن مہدی ہے اوپر والی بات بیان کی اور سند میں وہی محمد بن بشار العبدی ہے جس کے متعلق اوپر والی سند میں بیان ہو چکا ہے۔

## سندنبر74

یں بھی وہی بات ای راوی کے طریق سے دہرائی ہے، جواب او پرگزرچکا ہے۔

• 923139319528 => M Awais Sultan

**Madina Liabrary Group on Whatsap** 

طون ذکر کیا ہے، حالا نکہ ابو بکر بن عیاش علیہ الرحمہ حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے ماھین میں سے ہیں۔ و یکھے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صہ ۱۹۳۳۔ اور خود خطیب علیہ الرحمہ نے بھی ابو بکر عیاش علیہ الرحمہ کو حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے شمار کیا ہے و یکھئے تاریخ بغد ادصہ ۱۳ / ۳۳۷۔ بھرمند میں عثان بن احمد الدقاق ہے جس کاضعیف ہونا گزشتہ صفحات میں بیان ہوچکا ہے بھرمند میں عثان بن احمد الدقاق ہے جس کاضعیف ہونا گزشتہ صفحات میں بیان ہوچکا ہے

پرسند میں عثان بن احمد الدقاق ہے جس کا ضعیف ہونا گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے ، پرسند میں ایک مجھول راوی ہے جس کو یکی بن ابوب نے صاحب لنا ثقد سے بیان کیا ہے اہداراوی مجھول ہونے کی وجہ الدقاق کا ضعف اس جرح کوسا قط کرنے کیلئے کافی ہے۔

## سندنمبر82

میں گر ابو بکر بن عیاش علیہ الرحمہ سے طعن بیان کیا ہے۔ سند نمبر ۸۱ میں بیان ہو چکا ہے کہ ابو بکر عیاش حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے ماجین میں سے ہیں۔

## سندنمبر83

میں بھی ابو بکر بن عیاش ہی سے طعن بیان کیا ہے، جبکہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور سند میں مجھر بن عباس الخزار ہے اس کا ضعف گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے، اور سند میں ابومعمر، اساعیل بن ابراہیم ہے الہروی ہے جس کے متعلق خود خطیب علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ بچکی بن معین نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس نے پانچ ہزار امادیث رقہ میں بیان کی ہیں، تین ہزار احادیث میں اس نے خطاکی ہے۔ امادیث رقہ میں بیان کی ہیں، تین ہزار احادیث میں اس نے خطاکی ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صرمی الم

سند میں مجبول راوی ہونے کی وجہ سے لیہ جرح باطل ہوئی ، جیسا کہ ابن نمیر نے کہا ''حسد ننا بعض اصحابنا'' پھراس میں ابن درستو بہہ جس کاضعف گزشتہ صفات میں بیان ہوچکا ہے۔

## سندنبر78

میں بطریق حسین بن ادریس بیان کیا کہ کہا ابن ادریس نے کہا ابن مار نے کہا ابن مار نے کہا ابن مار نے کہا ابن مار نے کہ جس مسلم میں بخصے شک ہواس میں بس ابو صنیفہ کی مخالفت کیا کرتو حق پر ہوگا۔

اس میں حسین بن ادریس نے ، ابن عمار سے ساع کا صیخہ استعال نہیں کیا،

بلکہ قال سے بیان کیا جو کہ بعض اوقات انقطاع پر دلالت کرتا ہے ، لہذا ہیے جرح مجل قابل قبول نہیں و یسے ہے جو معیار بیان کیا گیا ہے کوئی بھی محقق عالم فقیہ منصف مزان اس معیار کو قبول کرنے کہلے تیار نہ ہوگا۔

اس معیار کو قبول کرنے کیلئے تیار نہ ہوگا۔

## سندنمبر 79اورسندنمبر 80

میں چنداشعار کا ذکر ہے جبکہ سند نمبر 79 میں سفیان بن عیدنہ سے بیان کیا گیا ہے، حالا نکد آپ حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے تھے۔

د کھیے الانتقاء صد ۱۹۳۳ ا۲۴۹۲

## سندنمبر81

میں بطریق بجی بن ابوب بیان کیا کہ میں جارے ایک تقد ساتھی نے بیان کیا کہ میں ابو بکر بن عیاش کے پاس تھا، آ گے اُن کی زبان سے امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ پ

#### Madina Liabrary Group on Whatsaup +923139319528 => M Awais Sultan

ضعیف کہا ہے اوروہ اس کے شہر کے ہی رہنے والے ہیں۔ (کتاب الروطی الخطیب لا بن نجارصہ ۱۳۳۳)

جبه حضرت سفیان توری تو حضرت امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه کے زبردست مداح بین، بیحواله گزشته صفحات میں کئی بارگزر چکا ہے۔

## سندنمبر88

میں عبداللہ بن اور لیس کی زبانی بیان کیا کہ ابوطنیفہ ضال مضل ہے، جبکہ سند بھی غیر محفوظ ہے سند میں ابوب بن اسحاق بن سافری ہے، جو کہ فقط ایک اخباری آ دمی ہے (بعنی مرطرح کی باتیں کرنے والا)۔(حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۲/۱۳۳۳)

## سندنمبر89

میں بزید بن ہارون کی طرف سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ کے شاگرد قوم نصاری سے مثابہت رکھتے ہیں (معاذ اللہ)

جبکہ اس کی سند میں انقطاع ہے جو کہ موجب ضعف ہے، کیونکہ ایوب بن شاذ اور خطیب علیہ الرحمہ کے درمیان ملاقات وساع ثابت نہیں ہے بچر بزید بن ہارون حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔
دیکھئے تاریخ بغد اوصہ ۳۳۲/۱۳ مے ۳۲۴/۱۳ بچرد کھئے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانقاء صہ ۱۹۳۳۔
کتاب الانقاء صہ ۱۹۳۳ تا ۲۲۹۳۔

## سندنبر84

میں بطریق ابوعبید بیان کیا کہ میں نے کہا کہ ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے اس طرح بیان کیا ہے تو اسود بن سالم نے کہا کہ تو معجد میں ابوصنیفہ کا ذکر گرتا ہے تھرمرتے دم تک مجھ سے کلام نہیں کیا۔ راوی نے مسئلہ بیان نہیں کیا کہ وہ کون سامسئلہ تھا جس کی وجہ سے اسود بن سالم تا راض ہوئے اگر مسئلہ نہ کور ہوتا تو اس میں غور وفکر کیا جاتا۔ پھر ابوعبید صرف کنیت سے نہ کور ہے نہ نام نہ کوئی نسبت معلوم نہیں یہ کون سا ابوعبید ہے تھتہ ہے یا کہ ضعیف۔

## سندنمبر85

میں بیان کیا کیلی بن عثام نے کہا کہ ابوطنیفہ نہ دین کیلئے جمت ہے نہ دنیا کیلئے جبکہ میں علی بن عثام خود ہی مجبول ہیں۔ دیکھئے حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳۳۵/۱۳س۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی توثیق و تعدیل اس کتاب کے باب نمبر ۲ میں ملاحظہ فرمائیں۔

# سندنمبر86

میں ایک حکایت ذکر کی گئی ہے۔ فقط

## سندنبر87

میں حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام صاحب کو ضال مغل کہا، جبکہ سند میں ابو محمد عبداللہ بن محمد بن حیان ہے، جبکہ اس کو ابواحمہ العسال نے اس کو معمد میں ابومحمد عبداللہ بن محمد بن حیان ہے، جبکہ اس کو ابواحمہ العسال نے اس کو معمد میں العسال نے اس کو معمد ىندنبر95

میں عبداللہ بن محمد جعفر ابوشنخ الاصبهانی ہے، یہ بھی مشکلم فید ہیں۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳/ ۴۳۸)

سندنمبر96

میں احمد بن جعفر بن حمد ان القطیعی ہے۔خود خطیب علیہ الرحمہ نے ابوالحن بن فرات ہے، اسکا آخر عمر میں مختلط ہونا بیان کیا ہے، حتی کہ یہ کچھ بھی نہیں پہنچا نتا تھا،

(حاشیہ تاریخ بغداد صر ۱۳۸/۳۳۸)

سندنبر 97 میں طلاق کے ایک مسئلہ کا ذکر ہے، مسائل کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور

## سندنمبر98

میں النجاد میں ہے جو کہا ہے غیر کی کتاب ہے بیان کرتاحتی کہ وہ اصول بیان کرتا جو کہ خود اس کے اپنے اصولوں میں نہیں تھے۔سند میں مہنی بن یجیٰ ہے خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کومشر الحدیث کہا ہے، (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳۹/۳۳۹)

سندنمبر99

میں احد بن محد الأومى ہے اس كا حال گزشته صفحات میں بیان ہو چكا ہے۔

سندنمبر100

محربن نفر بن احمد بن نفر ہے، جو کہ غیر ساع والی چیزیں بھی ساع سے بیان کرتا تھا،

## سندنمبر90

یں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی زبان سے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ پر جرح بیان کی ہے جبکہ سند بھی غیر محفوظ ہے۔ سند میں واقع راوی محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمہ نے اس کوان روایات میں مجموٹا قرار دیا ہے جواس نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے بیان کی بیل (بیر فرکورہ حکایت بھی اس نے حضرت امام شافعی سے بی بیان کی بیل (بیر فرکورہ حکایت بھی اس نے حضرت امام شافعی سے بی بیان کی ہیں (بیر فرکورہ حکایت بھی اس نے حضرت امام شافعی سے بی بیان کی ہیں)

ابن خزیمہ نے کہا بیستد کو محفوظ نہیں رکھتا۔ میزان الاعتدال ۔ حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۱/ ۲۳۷۷ ۔ جبکہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا حضرت امام ابو حفیف علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہونا شہرہ آفاق ہے دیکھئے تاریخ بغداد صہ ۱۳۲۲ دیکھئے امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صہ ۲۲۹۳ تا ۲۳۳ ۔

## سندتمبر 91-92-93

یں بھی امام شافعی علیہ الرحمہ ہے جوطعن کیا گیا ہے۔ سند نمبر 90 میں جواب دے دیا گیا ہے، جبکہ سند نمبر 93 میں عثمان بن احمد الدقاق ہے، جس کا ضعف گزشتہ صفحات میں بیان ہوچکا ہے۔ جبکہ سند نمبر 94 میں محمد بن عباس الخزاز ہے اس کے متعلق بھی گزشتہ صفحات میں بیان ہوچکا ہے۔ بیان کیا کہ ابوالقاسم الازہری نے کہاضعیف ہے معیف ہے۔ جمت نہیں ہے۔ (عاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳سے)

#### سندنمبر 105

میں ابن مبارک علیہ الرحمہ سے طعن بیان کیا جبکہ آپ حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بہت زیادہ مداح تھے، اس کا حوالہ گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔

### سندنمبر106

میں بھی ابن مبارک علیہ الرحمہ ہے جرح بیان کی ہے، جبکہ آپ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے ہیں، دیکھتے تاریخ بغداد اور امام ابن عبدالبر علیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء۔ بیرحوالہ گزشتہ صفحات میں فدکور ہو چکا ہے۔

### سندنمبر 107

میں احد بن محد یوسف ہے،خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ محمد بن ابی الفوارس نے اس کی روایت میں کلام کیا ہے اور اس پرطعن کیا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳۳۳)

## سندنمبر108

میں ابراہیم بن محد بن سلیمان المؤدب ہے جبکہ اس کا ذکر گزشتہ صفحات میں ہوچکا ہے

عاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳ / ۳۳۹ سند میں واقع محمد بن میتب ہے، جو کہ متکلم فیہ ہے، سند میں خالد بن پزید بن ابی مالک ہے، اس کے متعلق ابن ابی عاتم نے کہا مکر روایات بیان کرتا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳ / ۳۳۹)

#### سندنمبر 101

میں ابو سھر ہے جو کہ قرآن مجید کو مخلوق کہتا تھا یعنی بدعقیدہ تھا۔ پھر سند میں ان ائمہ حرام کے نام نہیں ہیں جن کی طرف اس طعن کو منسوب کیا گیا ہے، لہذا مجبولوں کی بناء پر بنا کرنا درست نہیں ہے۔

## سندنمبر102

میں محمد بن علی بن عطیہ ہیں ،خود خطیب علیہ الرحمہ نے ان کا ذکر کر کے کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بہت میں مشراشیاء بیان کردی ہیں۔

#### سند 103

ابوالعلاء محد بن علی الواسطی ہے خود خطیب علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس کے اصول مضطرب ہیں، خطیب نے کہا جن اہل علم کوہم نے پایا ہے وہ اس میں جرح کرتے تھے۔ میں، خطیب نے کہا جن اہل علم کوہم نے پایا ہے وہ اس میں جرح کرتے تھے۔ سند میں طریف بن عبداللہ ہے، جس کودا قطنی علیہ الرحمہ نے ضعیف کہا ہے۔ سند میں طریف بن عبداللہ ہے، جس کودا قطنی علیہ الرحمہ نے ضعیف کہا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۲۳۳۱/۱۳۳۳)

## سندنمبر104

مين عبيدالله بن محمد بن حمدان العكمري ابوعبدالله بن بطة بيدخودخطيب عليدالرحمد

# سندنمبر 114

میں ابوقطن سے بیان کیا کہ ابو حذیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں لئجے تھے، جبکہ یہ بات قطعی طور پر درست نہیں ہے جبکہ حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ مجتبد مطلق ہیں اور آپ کی امامت فی الدین مُسلّم ہے اور مجتبد کیلئے تمام مروجہ علوم وفنون پر مہارت تامہ کا بونا ضروری ہے، لہذا آپ ان سب علوم میں ماہر کامل ہیں، نیز آپ کامر شبع محدیث میں جانے کیلئے و کیلئے اس کتاب کی سند نمبر 31 میں عقیلی کے تحت نیز ابوقطن عمر بن میں جانے کیلئے و کیلئے اس کتاب کی سند نمبر 31 میں عقیلی کے تحت نیز ابوقطن عمر بن بیشم یہ قدری تھا جیسا کہ ابن برواد نے کہا ہے اور میخض قدری ہونے کے ساتھ اس کا دائی بھی تھا۔ (دیکھئے تاریخ بغداد صد ۱۲۰۰۱/۲۰۰)

لہذا بدعقیدہ لوگوں کا حضرت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے خلاف غلط پراپیگنڈہ کرنا ان لوگوں کی مجبوری ہے، جبیبا کہ جارے دور میں بدعقیدہ لوگوں کا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الملت والدین سیدی امام احمد رضا خال علیہ الرحمہ کے خلاف پراپیگنڈہ کرنا ان کی مجبوری ہے، اپنی بدعقیدگی پر پردہ ڈالنے کیلئے ہمیشہ سے بدعقیدہ لوگوں کی بیجالت رہی ہے۔

## سندنمبر 115

میں کوئی خاص اعتر اض نہیں ہے نہ بی کوئی جرح ند کور ہے۔

## سندنبر116

میں محد بن یونس الکدی ہے،خودخطیب علیہ الرحمہ نے ایک جماعت سے اس کا

## سندنمبر 109

میں ابو برالاعین ہے اس کا حال بھی گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔

## سندنمبر110

میں عبداللہ بن سلیمان اور ابو بکر الاعین ہیں ، بیدونوں مشکلم فیہ ہیں اور ان کا حال بیچھے
ہیان ہو چکا ہے۔ پھر اس کی سند میں حسن بن رہتے ہے، خود خطیب علیہ الرحمہ نے بیکی
بن معین علیہ الرحمہ سے بیان کیا ہے کہ اگر بیاللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو مغازی بیان نہ کرتا۔
اس کے بغیر بھی اس کوضعیف کہا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صہ ۱۳ / ۲۳۳)

### سندنبر 111

مین علی بن حسن بن شقیق ہے،خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کا ذکر اپنی تاریخ میں کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے (یعنی محدثین) نے اس کے مرجی ہونے کے بارے میں کلام کیا ہے (یعنی برعقیدہ تھا)

سند نمبر 112 میں ابن دوما ہے اس کا ضعف گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے، سند نمبر 113،112 میں حضرت ابن مبارک علیہ الرحمہ سے طعن بیان کیا ہے۔ جبکہ چیچے بیان ہو چکا ہے کہ ابن مبارک علیہ الرحمہ تو حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں اور آپ کا دفاع کرنے والوں میں سے ہیں۔

## سندنمبر 121

میں امام یجی بن معین علیہ الرحمہ سے طعن ذکر کیا ہے۔ جبکہ یجی بن معین بھی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مراحین میں سے ہیں، دیکھئے تاریخ بغدادصہ ۱۹۳۷/۳۳۷ ، دیکھئے کتاب الانتقاء صہ ۱۹۳۳ و ۲۲۹۳۔

## سندنبر 122

میں حضرت امام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ کی زبانی امام اوزاعی علیہ الرحمہ اورامام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی حدیث ورائے کوضعیف کہا گیا ہے۔ جبکہ امام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کی تعریف کرتے تھے، اورآپ کیلئے وعا خیر کے طالب تھے۔حضرت امام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ کے متعلق ای کتاب میں سند خمبر ۳۰ میں عقیلی کے تحت دیکھیں۔ کذاب ہونا بیان کیا ہے، اور سند میں مؤمل بن اساعیل ہے جو کہ شخت ضعیف ہائ کتاب کی سندنمبر 11 بن عدی کامل کے تحت دیکھیں۔

سند نمبر 117۔ نمبر 118 میں ابن نمیر سے بیان کیا کہ میں نے لوگوں کو پایا ہے وہ الوصنیفہ کی حدیث نہیں لکھتے تھے پس رائے کیسی ہوگی۔ ابن نمیر نے ان لوگوں کے نام نہیں لیے کہ وہ خود کس پاید کے تھے، جوامام ابو حنیفہ کی حدیث نہیں لکھتے تھے، اگر ان کے نام خدکور ہوتے تو غور وفکر کیا جاتا گریہاں تو بنیاد ہی مجہولوں پر ہے۔

### سندنمبر119

میں تجاج بن ارطاۃ ہے اگر چرتو ثیق بھی ٹابت ہے تاہم دارقطنی نے کہا کہ اس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے اور خطیب نے دارقطنی سے نقل کیا ہے کہ بیدلس ہےاور محمد بن سعد نے کہا بیضعیف ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادص ۱۳۳/۱۳۳۳)

## سندنمبر 120

میں تحدین عباس ہے گزشتہ صفحات میں اس کا حال بیان ہو چکا ہے، اور اس میں یکی بن سعید سے امام صاحب علیہ الرحمہ پرمن جہت علم حدیث اعتراض کیا جمیا ہے، جبکہ یکی بن سعید حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔ ویکھیے امام علامہ محدث ابن عبدالبر علیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء اور خود خطیب علیہ الرحمہ کی تاریخ بغداد صہ ۱۳ سام البر علیہ الرحمہ کی قبل کھتے ہیں کہ یکی بن سعید قطان علیہ الرحمہ فتو کی بھی امام البوحنیفہ علیہ الرحمہ کے قول پردیتے تھے۔

(تذكرة الحفاظ ، ترجمه امام ابوصيفه عليه الرحمه)

الم وجي عليه الرحمة تذكرة الحفاظ مين فرماتي بن:

ابودنيفة الأصام الاعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت بن زوطا التيمى مولاهم الكوفى ، مولدة سنة ثمانين مرأى انس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفة مرواة ابن سعد عن سيف بن جابر انه سمع اباً حنيفة يقوله ، ( تَذَكَرة الحقاظ عليه / ١٢٧ ، ١٢٥مطبوع بيروت لبنان )

ابوصنیفہ امام اعظم عراق کے فقیہ نعمان بن ثابت بن زوطا کوئی ، ۸۰ (اُسی اجری) میں پیدا ہوئے ، حضرت انس بن مالک (رضی اللہ عنہ) کی زیارت کئی بارآپ نے کی ہے ، ابن سعد نے اس کوروایت کیا ہے سیف بن جابر سے اس نے سنا کہ ابوصنیفہ سے کہتے تھے۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے اس مختصری عبارت میں امام ابوصنیفہ رضی

الله عنه كوجولقب ديئے۔

ا۔امام اعظم ۲۔فقیہ العراق سرحضرت انس بن مالک رضی اللّٰد کی آپ نے کئی بارزیارت کی ہے لیحنی آپ تابعی ہیں۔

مجرامام ذہبی علیہ الرحمہ نے آپ کے اساتذہ اور شاگر دبیان کئے۔

آپ کے اساتذہ میں ہے، عطاء، نافع، عبدالرحلٰ بن ہر مزالا عرج، عدی بن ثابت، سلمہ بن کہیل ، ابوجعفر محد بن علی، قنادہ ، عمرو بن دینار، ابواسحاق اور فرمایا خلق کثیر رحمة

الله المعين -

شاگردوں میں سے: وکیع ، بزید بن ہارون ، سعد بن صلت ، ابوعاصم ، عبدالرزاق ، عبیدالله بن موی ، ابوعیم ، ابوعیدالرحمٰن المقری اور بشرکشر ( یعنی بہت سے لوگوں نے )

امام ذہبی علیہ الرحمہ کا تذکرۃ الحفاظ اورذ کرامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ امام اعظم فقیدالعراق امام عالم عالم عال (یعنی کتاب وسنت پر عمل کرنے والے) متقی پر ہیز گار اللہ کی عبادت کرنے والے کبیر الشان (یعنی بہت بوی شان والے) پر قوامام ذہبی علیہ الرحمہ کا اپنا فیصلہ ہے، اور جو کلمات اور ول سے قبل کئے ہیں وہ یہ ہیں

سب برع نقيه

٢ لوگ فقه مين آپ كيمتاح مين

٣\_ سب سے زیادہ عقل مند

٣\_ سبت زياده متقى

۵\_ آپ كى ماتھ كوئى در نيس (يين آپ ك مديث ين كوئى در نيس ب)

٧ - آپ متم نہیں ہیں (یعن آپ رکی تم کی کوئی تہت نہیں ہے)

ے۔ آپامایں۔

تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح کا ایک لفظ بھی ذکر نہیں کیا، بس تعریف ہی فرمائی اپنی زبان سے اور دیگر گئ آئمہ کرام سے اب صاحب بصیرت کیلئے یہ تیجہ اخذ کر لینا بہت آسان اور واضح ہے کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ امام ذہبی علیہ الرحمہ کی نظر میں بہت بلندشان وعظمت کے حامل

ين اورآ پ صرف امام نيس بلكدام اعظم ين-

میزان الاعتدال میں تو اوروں نے قل کیا ہے وہ بھی مبہم جرح جو کہمردود کے لیکن تذکرہ میں حضرت امام ابو حنیف رضی اللہ عند پر جرح مبہم کا بھی کوئی ایک لفظ ذکر پرامام ذہبی کہتے ہیں ' کان اصاماً وس عا، عالمها ، عاملا ، متعبلا کبیسرا لشان ۔۔۔ پھرامام ذہبی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ ضرار بن صرونے کہا بزیر بن ہارون سے پوچھا گیا کہ سفیان توری اور ابو حنیفہ میں سے برد افقیہ کون ہے تو کہا کہ ابو حنیفہ برد نے فقیہ ہیں اور سفیان حدیث کے بردے حافظ ہیں۔

ابن مبارک نے کہا ابوحنیفہ افقہ الناس کہ ابوحنیفہ سب سے برے فقیہہ ہیں

، قال الشافعي الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه

كدامام شافعي رضى الله عندنے فرمايا كه لوگ فقه ميں ابوطنيفَه كے تاج ہيں۔

قال يزيد ما مايت احدا اومع ولا اعقل من ابي حنيفه ،

یزیدنے کہا کہ میں نے ابوحنیفہ سے بوار ہیز گار اور بواعقل مند نہیں ویکھا۔

ومروى احمد بن محمد بن القاسم بن محرزعن يحيى بن معين قال لا باس

به لم يكن يتهم

احد بن محد بن ابوقاسم نے یکی بن معین سے روایت کی ہے کہ ابوطنیفہ کے ساتھ کو کی ڈر نہیں ہے ( ایونکہ ) ابوطنیفہ برکوئی تہمت نہیں ہے۔

پھرامام ذہبی علیدالرحمہ فرماتے ہیں:

قال ابوداؤد س حصر الله ان اباً حنيفة كأن اصاصاً - (تذكرة الحفاظ صد ١٢٧) (امام) ابوداؤد في فرمايا كه الله تعالى ابوطنيفه پررتم كرے كيوتكه وه امام بيس (تذكرة الحفاظ صدا/ ١٢٤)

نتيجه: تذكرة الحفاظ من امام وجي عليه الرحمة في جوالقابات وي:

نہیں کیا جس سے یہ بات واضح ہے کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ کے نزد یک حضرت امام پر جرح مردود ہے اور آپ کی جلالت شان اور آپ کا امام اعظم ہونامسلّم ہے۔

> امام ذہبی علیہ الرحمہ کی تصنیف مِنا قب الامام وصاحبیہ امام الوصنیفہ علیہ الرحمہ کی شان میں

پامام ذہبی علیہ الرحمہ اپنی تصنیف مناقب الامام وصاحبیہ میں حضرت المام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اپنی تصنیف مناقب الامام وصاحبیہ میں حضر، عالم الوقت العظم ابوحنیفہ، شریف رتبہ والے، پاکیزہ ذات والے اور بلند درجہ والے نعمان بن ثابت بن زوطی اہل کوفہ کے مفتی کی خبر کے بارے میں ہے۔

آپائتی (۸۰) ہجری میں پیدا ہوئے، اس وقت کی صحابہ موجود تھاور
آپ تابعین میں سے ہیں ان شاء اللہ بھلائی کے ساتھ ، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ
نے حضرت انس بن مالک (صحابی) رضی اللہ عنہ کی زیارت کوفہ میں کی ہے۔۔۔
ابونعیم فضل بن دکین علیہ الرحمہ نقل کیا کہ ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالی خوبصورت چرے
والے، حسین داڑھی والے، اچھے لباس والے ہیں۔۔۔نظر بن محمد سے بیان کیا کہ
ابو صنیفہ خوبصورت چرے والے، خوشہو میں رجا بسالباس پہنتے تھے۔

حسن بن اساعیل بن مجالدعن ابیدے بیان کیا ہے کہ میں خلیفہ رشید کے باس تھا کہ قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ آئے ، رشیدنے کہا اے ابو یوسف میرے لیے ابوهنیفہ کے اخلاق پر مشتمل ایک کتاب لکھ دو، ابو پوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ، اللہ تعالی كاتم ابوطنيف بهت شدت كساته حرام ع بيخ والے تھى، الل ونيا سے دورر ب والے طویل خاموثی والے ہمیشہ غوروفکر کرنے والے اور کثیر الکلام نہیں تھے اگر کسی ملک بارے میں آپ سے پوچھاجا تا تھا تواس کا جواب ارشا و فرمادیتے تھے۔۔۔ جب بھی کی کاذ کر کرتے تو خیرے کرتے تھے، رشیدنے کہا یہ نیکوں کے اخلاق ہیں۔ اسحاق بن ابی اسرائیل سے بیان کیا کہ ایک قوم نے ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا ورتنقيص كے ساتھ كيا (سفيان) بن عييندر حمداللہ تعالى كے ياس تو ابن عييند نے فراما رُک جاؤ، ابوحنیفه دوسرے لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے، النت كى ادائيكى ميں اعظم تھاوراحسان كرنے كاعتبارے بہت اچھے تھے۔ شریک قاضی علیدالرحمہ نے قال کیا کہ ابوحنیفہ رحمہ اللہ طویل خاموثی والے بمیشغور وفکر کرنے والے اور بہت بڑی عقل والے تھے۔۔۔حسن بن صالح رحمہ اللہ عليه سے بيان كيا كم ابوحنيف بہت زيادہ اللہ تعالى سے ڈرنے والے تھے اور حرام سے

دورجانے والے تھے۔۔۔۔ عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے بیان فرمایا کہ ابوطنیفہ کی مجلس میں ان سے زیادہ کوئی مؤ قر، اچھی سیرت اور زیادہ حلم والانہیں تھا تیس بن رہے علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابوطنیفہ رحمہ اللہ بہت زیادہ مقی تھے۔ اسد بن عمر ورحمہ اللہ سے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے چالیس کال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز اداکی ،آپ عام طور پر ایک ہی رکعت میں قرآن مجید تلاوت کر لیتے تھے۔

عبدالله بن مبارک رحمه الله سے بیان کیا کہ میں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ جیسا پر ہیز گار نہیں و یکھا۔ امام اعمش علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ان سے کوئی مسئلہ بوچھا گیا تو فرمایا بیا بوحنیفہ نعمان بن ثابت اچھی طرح (حل) کرتا ہے اور میں گمان کرتا ہوں کہ ابوحنیفہ کے علم میں برکت دی گئی ہے۔

جریرعلیدالرحمہ ہے بیان فرمایا کہ امام اعمش رحمہ اللہ ہے جب کوئی دقیق مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ سائل کو امام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کے پاس بھیج دیتے تھے۔شابہ بن سوار سے بیان کیا کہ امام شعبہ علیدالرحمہ، امام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے تھے اور امام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کیلئے بہت رحمت کی دعا کرتے

معر علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ آپ کہتے تھے اللہ تعالی ابوصنیفہ پر رحمت فرمائے بے شک وہ فقیہ عالم تھے۔

ابوبكر بن عياش عليه الرحمه سے بيان كيا كه نعمان بن ثابت ابوطنيفه عليه الرحمه اپنے زمانے كےسب سے بڑے فقيهہ تھے۔

عبدالله بن داؤدخری علیه الرحمه سے بیان کیا که اگرتو آثار کا اراده کرے تو معزت سفیان ثوری علیه الرحمه کولازم پکڑاورا گرتو دقیق مسائل کا اراده کرے تو امام ابوطنیفه علیه الرحمہ کولازم پکڑ۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے پھر بیان فرمایا کہ آپ سے کبارگ ایک جماعت نے علم فقہ حاصل کیا، ان میں سے زفر بن ہزیل، ابو یوسف قاضی آپ کا بیٹا تماد، نوح بن ابی مریم، ابوطیع حکم بن عبداللہ بلخی، حسن بن زیاد لؤلوی، محمد بن حسن، اسد بن عمرو قاضی اور آپ سے بہت سے محدثین وفقہاء نے روایت کی ہے استے لوگوں نے جو گئی بیس جاسکتے۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ سے بیان کرتے ہیں کہ امام ابو صفیفہ رحمہ اللہ ہر رات ایک رکعت میں کھمل قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے، چران کو حکایت غریبیہ کہہ کر ابو یوسف قاضی ہے محفوظ روایت کرتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ باز ارمیں جارہا تھا کہ ایک شخص نے کہا یہ ابو صفیفہ ہیں جو تمام رات عبادت کرتے ہیں تو امام ابو صفیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ میری ایسی تحریف کرتے ہیں کہ جو مجھ میں نہیں امام ابو صفیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ میری ایسی تحریف کرتے ہیں کہ جو مجھ میں نہیں ہے چراس کے بعد آپ تمام رات بیدار رہ کر اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے۔

پھریکی الجمانی عن ابیہ سے بیان کیا کہ میں ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے پاس چھاہ تک رہا، میں نے چھاہ میں ویکھا کہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادافر ماتے تھے (یعنی ساری رات عبادت اللہیہ میں گزارتے تھے) اور ہررات سحری تک قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔

ابوالجوریہ نقل کیا میں نے امام ابوحنیفہ کی معیت میں چھ ماہ گزارے اس عرصہ میں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کو بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔

یکی بن نفررحمداللہ سے بیان کیا کدامام ابوصنیفدر حمداللدر مضان المبارک میں ساٹھ مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ کی بن ابراجیم علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ یکیٰ بن سعید قطان علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ہم اللہ تعالی پھوٹ نہیں بولتے ،ہم نے ابو حنیفہ سے بہتر رائے کسی کی نہیں سی ، اور ہم نے ابو حنیفہ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔

على بن عاصم سے بیان کیا کہ اگر ابو صنیفہ کے علم کوان کے زمانے والوں کے علم کوان کے زمانے والوں کے علم کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو صنیفہ کا علم بھاری ہوگا۔ حفص بن غیاث علیہ الرحمہ کا کلام بال سے بھی زیادہ دقیق ہے اس کو عیب وہ لگائے گاجو جائل ہوگا۔

ابونعیم علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ ابوطنیفہ رحمہ اللہ حسن الدین عظیم الا مانت سے ،عبد الحمید حمانی علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ دین ، پر ہیز گاری کی رُوسے میں نے ابوطنیفہ سے کوئی افضل نہیں دیکھا۔

مسر بن کدام علیه الرحمہ سے بیان کیا کہ ہم نے حدیث طلب کی تو ابو حنیفہ ہم رہے اور ہم نے ان کے ہم رہائی اور ہم نے ان کے ساتھ فقہ طلب کی تو تم ان کی فقد دکھے ہی رہے ہو۔

امام ابوعبدالله احمد بن عنبل عليه الرحمه سے بيان كيا كه جمار بن ديك سه بات سي عليه البحث بي بات كي ابوحنفيه نے قرآن مجيد كو كلوق كہا ہو، ابو بكر مروزى عليه الرحمه كتے ہيں كه بيس نے كہا اے ابوعبدالله وہ تو علم بيس مقام ركھتے ہيں تو امام احمد بن عنبل عليه الرحمہ نے فرمايا كه وہ ( يعنی ابوحنيفه ) علم ، تقوى ، پر بيزگارى ، ايثار كاس مقام پر فائز ہيں جس كواحمد ( بن عنبل ) عليه الرحمہ بحس بيس يا سكتا ۔۔۔

روح بن عبادہ علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ میں ابن جرتئ علیہ الرحمہ کے پاس تھا کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی وفات کی خبر آئی تو ابن جرتئ نے کہا اللہ تعالی ابوحنیفہ پر رحمت کرے آپ کے وصال کی وجہ ہے کثیر علم چلا گیا ہے۔

سعید بن الی عروبه علیه الرحمہ سے بیان کیا کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ عراق کے عالم ہیں، یزید بن ہارون علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ جن حضرات کو میں نے دیکھا ہے ان میں سب کے بین بڑے فقیہ ابوحنیفہ ہے۔ ان میں سب کے بڑے فقیہ ابوحنیفہ ہے۔

شداو بن علیم علیہ الرحمہ سے بیان کیا ، ابوطنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم بیں ،عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ اگر اللہ تعالی ابوطنیفہ اور سفیان کے ذریعہ میری مدونہ فرما تا تو میں بدعتی ہوتا۔

حسن بن صالح علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ علم کے بیجھے والے ، اس میں مضبوط تھے جب آپ کے نزدیک کوئی خبر ( لیعنی حدیث) سیجے ٹابت ہوجاتی تو پھر کسی اور جانب توجہ نہ فرماتے تھے ، امام شافعی رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا کہ لوگ فقہ ( کے بیجھنے میں ) ابوجنیفہ کھتاج ہیں۔

سفیان بن عید علیه الرحمه بیان کیا که میری آنکھول نے ابوحنیفه کی مثل خہیں دیکھا،عبداللہ بن مبارک علیه الرحمہ بیان کیا کہ ابوحنیفہ تو (خبر) کی نشانی تھے۔
خریبی علیه الرحمہ سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیه الرحمہ پرطعن یا تو جامل کرے گایا حسکر کرنے وال ارکے گا۔

 خطیب بغدادی کی'' تاریخ بغداد'' میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر کئے گئے اعتراضات برگفتگو

پھر بعد چندسطور فرمایا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس سے بہت بلند ہیں کہ وہ جھوٹ بولیں ، صالح بن جزرہ کے طریق سے ابن معین علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابو حنیفہ تقد ہیں ۔ اور احمہ بن محمہ بن قاسم بن محرز کے طریق سے ابن معین علیہ الرحمہ سے بیان کیا ہے کہ لا باس بہ، کہ ابو حنیفہ کے ساتھ کوئی خوف نہیں ہے ( یعنی ان کی حدیث بلاکی خوف کے قبول کرو)

امام ابوداؤدعلیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا ، اللہ تعالیٰ مالک علیہ الرحمہ پر رحمت کرے وہ امام ہیں ، اللہ تعالیٰ ابو صنیفہ پر رحمت کرے وہ امام ہیں ۔

(منا قب الا مام وصاحبیہ للذہبی صدا تا ۱۳۳۳ ملحضاً ، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ )
قار مین پر واضح ہوگیا ہوگا کہ امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ حضرت امام ذہبی علیہ الرحمہ کے نزدیک امام اعظم فقیہ اعظم ، افضل اہل زمانہ ، افقہ اہل زمانہ ، متقی ، علیہ الرحمہ کے نزدیک امام اعظم فقیہ اعظم ، افضل اہل زمانہ ، افقہ اہل زمانہ ، متقام پر قائز پر ہیزگار ، عظیم امانت والے ، اجتھے دین والے اور ثقتہ ، شبت ، لا باس بہ کے متقام پر قائز ہیں ۔ اس سے میزان الاعتدال کی مبہم مردود جرح والی عبارت کا قابل رد ہوتا بھی واضح ہوگیا۔ الحمد للدرب العالمین

و المعتمرة

# كتابالسنه

کے بارہ میں

جس کے مؤلف امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ کے بیٹے جناب محدث عبداللہ علیہ الرحمہ بیں ،اس کتاب میں بھی محدث عبداللہ بن احمد بن صنبل علیہ الرحمہ نے حضرت امام اعظم ابو حقیقہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ پر باسند جرح کی ہے ، مختلف آئمہ محدثین کی زبان سے حضرت امام اعظم ابو حقیقہ رضی اللہ عنہ پر کئی اعتراض کیے گئے ہیں ۔لیکن میں جرح بھی قابلی توجہ نہیں اس لیے کہ جس سند کے ساتھ میہ کتاب مروی ہے اس سند میں دوراوی مجھول ہیں ۔ایک ابوالنصر محمد بن حسن بن سلیمان السمسار اور دوسرے ابوعبد اللہ محمد بن ابراہیم بن خالد الہروی ہیں ۔

جیسا کہ اس کے محقق نے بھی اس کی وضاحت کی ہے تو جب صورت حال اس طرح ہے کہ جس سند سے کتاب مروی ہے اس سند میں دورادی مجہول ہیں تو پھر مجہول روات کی بناء پر ایسے جلیل القدر عظیم الشان کبیر الشان کثیر المنا قب امام اعظم البوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جتنی بھی جرحیں کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام نا قابل احتجاج ہیں۔ لہذا کتاب السنہ میں امام اعظم رضی اللہ عنہ پر مذکور تمام اعتر اضات کا جواب آئہیں چند سطور میں کامل ہوگیا۔ الحمد للدرب العالمین

خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے جوابات بہت سے حضرات نے دیے ہیں خطیب کے رومیں مستقل کتابیں کھی ہیں،ان اعتراضات کا باطل ہوتا ثابت کیا ہے، ان میں سے امام ابوالمؤید خوارزی علیہ الرحمہ ہیں،آپ نے جامع المسانید کے مقدمہ میں خطیب کا خوب رد کیا ہے۔

امام ابن نجار علیہ الرحمہ ہیں جنہوں نے متعقل ایک کتاب خطیب کے رد میں کاسی اس سلسلہ میں ، امام ابن جوزی علیہ الرحمہ کے نواسے نے خطیب کے رد میں ایک کتاب کاسی ۔ ملک المعظم عیسیٰ علیہ الرحمہ نے خطیب کے رد میں ایک کتاب کلمی ہے ، امام ابن حجر کمی شافعی علیہ الرحمہ نے امام الوصنیفہ پر کئے گئے اعتراضات والی تمام سندوں کوضعیف کہا ہے۔ (الخیرات الحسان)

علامہ نور بخش تو کلی علیہ الرحمہ ہیں جنہوں نے اس پرمستقل ایک کتاب کھی، بنام الاقوال الصحیحہ ۔

علام محقق العصر زاہد کوٹری علیہ الرحمہ نے خطیب کا خوب رد کیا ، تأنیب الخطیب کا حوب رد کیا ، تأنیب الخطیب کھی اور خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے ہراعتر اض کا مدلل اور محققانہ جواب دیا ہے کتاب پڑھنے اور یاور کھنے کے لائق ہے۔ تو پہلے کئی ہزرگ خطیب کے اعتر اضات کے جوابات سے فارغ ہو چکے ہیں۔

خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے جوابات کیلئے ندکورہ بالاکتب کی طرف رجوع فرمائیں کیونکہ ابن عدی، عقیلی ، ابن حبان ، یعقوب فسوی کی تاریخ وغیرہ کے جوابات بلکہ مستقل ردمع ادلہ کہیں نہیں دیکھا اس لیے میہ تقیری کوشش کر کے ان کے ممل جوابات نقل کرد سئریں یا تاہم خطب کرائے اضاری کر حوابات مختصراً حاضریں :

نقل کردیۓ ہیں۔تاہم خطیب کے اعتراضات کے جوابات مخفراً حاضر ہیں:

| 139319528 -> M Awais Sultan

### مدیث سے بشارت کابیان

حضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمه كى بشارت حديث نبوى تأليج ميس بهى موجود ے جس برآئمہ اعلام نے اعماد کیا ہے۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم تالیج نے حفرت سیدنا سلمان فاری رضی الله عنه کے سر پراپنا ہاتھ مبارک رکھ کربیارشادفر مایا۔ " لو كأن الايمان عند الثريا لنا له سجال او سجل من هُولاً ء " ( بخارى شريف مدا/ ١٢٧ ، مسلم شريف صدا /٣١٢ \_ والظم من البخارى ) لینی اگرائیان ثریا کے پاس بھی ہوتو کئی مردیا ایک مردان فاری نسل کے لوگوں میں ےاس کوضروریا لےگا۔

#### دوسرى روايت:

"لوكان الدين عند الثريا لذهب به مرجل من فأمرس او قال من ابناء فأس حتى يتناوله " (ملم شريف مه ١٣١٢) لینی اگردین ژیا کے پاس بھی ہوتو ضرور فاری نسل کا ایک مرداس کو حاصل کر لےگا۔

## حضرت امام جلال الدين سيوطي

قرمات ين كم اقدول قد بشر على بالامام ابي حنيفه في الحديث الذي اخرجه ابونعيم في الحلية عن ابي هريرة قال قال مرسول الله على لو كان العلم بالثريا لتناوله مجال من اباء فأمرسى واخرج الشيرازى في الالقاب عن

### بابنبر2

ثناء امام الائمة ابى حنيفة بلسان الآئمة الكرام الجليلة

اماموں کے امام ابوحنیفہ کی تعریف جلیل القدرعزت والے اماموں کی زبان سے

## علامه شخعزيزى عليه الرحمه

فرماتے بیں کہ علی الاصام الاعظم ابی حنیفه و اصحابه (السراج المنیر جامع صغیرصہ ۱۱۸/۳)

لینی اس بشارت کا مصداق امام ابوحنیفه اوران کے شاگر دہیں۔

## علامه هني عليدالرحمه

السراج المنير شرح جامع صغير كحاشيه برفرمات بي "حمله بعض المحققين على ابي حنيفه" (عاشيالسراج المنير مه ٢١٨/٣) بعض محققين نے اس بشارت كوامام ابوحنيفه برمحول كيا ہے-

## امام علامه مجلونی شافعی

کشف الخفاء میں حدیث ندکورہ بیان کر کے قرماتے ہیں "
د محمول علی ابی حنیفه" کماس کامصداق ابوحنیفہ ہیں -

امام ابن جركى عليه الرحمة فرمات بين كه فيه معجزة ظاهرة للنبي الله اخبر بها

سيقع (الخيرات الحسان صه٧)

لیعنی اس (بشارت) دینے میں نبی کریم تاکیم کا واضح معجزہ ہے کہ آپ تاکیم نے آنے والے زمانے میں ہونے والی بات کی خبر دی ہے۔

ندكورہ بالاسطورے واضح ہے كہ فدكورہ حدیث نبوى تالين للے میں جو بشارت ہے وہ امام ابوطن یف علیہ الرحمہ سے متعلق ہے، امام سیوطی، امام ابن حجر كلی، شيخ عزیزى، شيخ عجلونی قيس بن سعد بن عبادة مرضى الله قال قال مرسول الله على لو كأن العلم معلقاً بالثريا لتناوله قوم من ابناء فأمرس و حديث ابى هريرة مرضى الله عنه اصله في صحيحى البخامى والمسلم ـ (تبييض الصحيفه صه ٣-٣)

میں (سیوطی) کہتا ہوں کہ نبی پاک تالیقی نے اس حدیث میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی بیثارت دی ہے جس کوابوقعیم علیہ الرحمہ نے حلیہ میں حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ تالیقی نے ارشاد فر مایا کہ اگر علم ثریا پر بھی ہوتو ضرور ابناء فارس اس کوحاصل کریں گے اور شیرازی علیہ الرحمہ نے الالقاب میں حضرت قیس بن سعد بن عبادہ وضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک تالیقی نے فر مایا اگر علم ثریا پر بھی معلق ہوتو ابناء فارس سے ایک قوم ضرور اس کو حاصل کر لے گی اور حضرت پر بھی معلق ہوتو ابناء فارس سے ایک قوم ضرور اس کو حاصل کر لے گی اور حضرت بندورہ وہ بالا سطور سے واضح ہے کہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے فرکورہ بالا سطور سے واضح ہے کہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے نزد یک اس حدیث نہ کورہ میں حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی بشارت موجود ہے۔

## حضرت امام ابن حجر مكى عليدالرحمه

الخیرات الحسان میں فرماتے ہین کہ ہمارے استادنے یقین کیا ہے کہ اس صدیث میں امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی مراد ہیں کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام صاحب کے نمی مقام کوئیں صاحب کے نمی مقام کوئیں ہی امام صاحب کے علمی مقام کوئیں کہنچا سکا اور آپ تو آپ بلکہ آپ کے شاگر دوں کا بھی کوئی مقام نہ پاسکا۔
(الخیرات الحسان صدیما)

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام یکی بن معین نے کہا کہ میں کسی کو وکیع پر مقدم نہیں کرتالیکن

علیالرحم علامہ هنی علیم الرحم اس کے قائل ہیں۔ امام ابوحنیفہ کی محبت سنی ہونے کی نشانی

قاضی فقیدامام مؤرخ محدث ابوعبدالله حسین بن علی الصیمری علیدالرحمد جو که ۱۳۳۸ هیس متوفی بین اپی سند کے ساتھ محدث عبدالعزیز بن ابی رواد سے ناقل بین که آپ نے کہا''من احسب اب احدیقة فهو سنی و من ابغضه فهو مبتدع" (اخبارالی حنیفه واصحابہ صمه عمطبوعه مکتبہ عزیز بیجلال پور بیرواله)

یعنی (شخ محدث) عبدالعزیز بن با بی رواد نے فر مایا کہ جو ابو صنیفہ سے محبت کرتا ہوہ سی ہاور جوآپ سے بغض رکھتا ہوہ بدعتی ہے۔

اى بات كومحدث مؤرخ شيخ عبدالقادر قرشى عليدالرحمه نے بھى الجواہر المضيد صد ٢٣٣/٢ رِنقل فرمايا ہے۔

امام يحيى بن معين كى طرف سے توثيق

امام علامه محدث ابن عبدالبرعليه الرحمه إلى تعنيف لطيف جامع بيان العلم ميل فرمات بيل كرد قال يحيى بن معين ما مرأيت احدا اقدمه على وكيع و كأن يفتى برأى ابي حنيفة و كأن يحفظ حديثه كله و كأن قد سمع من ابي حنيفة حديث كله و كأن قد سمع من ابي حنيفة حديثا كثيرا و قيل ليحيى بن معين يا ابا زكريا ابو حنيفة كأن يصدق في الحديث قال نعم صدوق --- و قال اما ابوحنيفة تقد حدث عنه قوم صالحون و ابو حنيفة لم يكن من اهل الكذب و كأن صدوقا ---

سالحون و ابو حنیفهٔ لم یکن من اهل الکذب و کان صدوقا \_\_\_ (جامع بران العلم صر۲/۱۳۹)

ار حمد جو سے ناقل

وکیج خودامام ابوطنیفه کی رائے کے مطابق فتو کی دیتے تھے، اور وکیج نے امام ابوطنیفه کی تھے امام ابوطنیفه کی تھام امادیث کو یاد کیا ہوا تھا اور وکیج نے امام ابوطنیفہ سے بہت کی حدیثوں کا ساع کیا ہے، کہا گیا اے ابوز کریا کیا ابوطنیفہ حدیث میں سے تھے تو امام ابوز کریا کی بن معین نے فرمایا کہ ہاں ابوطنیفہ سے تھے، پھر پوچھنے پرفرمایا کہ ابوطنیفہ جھوٹ والے نہیں تھے کے مایا کہ جو تھے۔

امام شعبه عليه الرحمه كي طرف سے امام ابوحنيفه كي تعريف

امام محدث ابن عبد البرعليد الرحمد شباب بن سوار فل كرتے بيل كذ وك ان شعبة حسن الوأى في ابى حنيفه "(جامع بيان العلم صدم/١٣٩) كرامام شعبه عليد الرحمد امام ابو حنيفه كربار ميں اچھى دائے ركھتے تھے۔

امام على بن مديني كى طرف سے امام ابوطنيف كى توثيق

امام ابن عبد البرعليد الرحمد امام على بن مديني كاقول نقل كرتے بين كه قسال عسلى بن المهديدى ابو حنيفة مروى عنه الثوسى و ابن المهباسك و حماد بن زيد و ميشم و وكيع بن الجراح و عباد بن العوام و جعفر بن عون و هو ثقة لا بأس به (جامع بيان العلم مهم / ۱۲۹)

علی بن مدینی نے کہا کہ ابو حنیفہ ہے، سفیان اوری، عبداللہ بن مبارک، حماد بن زید، بیم ، وکیع بن جراح، عباد بن عوام ، جعفر بن عون نے روایت کی ہے اور ابو حنیفہ اقتہ ہیں

ان كساتھكوئى درئيس ب-

**Madina Liabrary Group on Whats**ap**p +9<del>23</del>139319528 => M Awais Sulta**i

جاری ہے جو حضرت امام سے روایت کرنے والے ہیں اور سیبھی یا در ہے کہ جو آپ سے روایت کرنے والے ہیں وہ آپ کو ثقہ بھی کہنے والے ہیں ۔امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کے فرمان کے مطابق۔

حافظ الدنیا امام محدث ناقد فن رجال علامه ابن جرعسقلانی علیه الرحمه نے اپی شہرہ آفاق کتاب تہذیب التہذیب صد ۵/ ۱۲۹ مطبوعه احیاء التراث بیروت البنان میں حضرت امام اعظم ابوصنیفہ علیه الرحمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کی تابعیت کو بیان کرتے ہیں پھرآپ کے تلاخہ میان کرتے ہیں پھرآپ کے تلاخہ میان کرتے ہیں پھرآپ کے تلاخہ ہیاں کہ میان کرتے ہیں پھرآپ کے تلاخہ ہیاں کرتے ہیں بھرآپ کے تلاخہ ہیں کرتے ہیں بھرآپ کے تلاخہ ہیاں کرتے ہیں بھرآپ کے بلند بایاں میاں کرتے ہیں بھرآپ کے تلاخہ ہیاں کرتے ہیں بھرآپ کرتے ہیں بھرآپ کے بلند بایاں میاں کرتے ہیں بھرآپ کے تلاخہ ہیاں کرتے ہیں بھرآپ کے بلند بایاں کرتے ہیں بھرآپ کرتے ہیں کے بلند بایاں کرتے ہیں کرتے ہیں بھرآپ کے بلند بایاں کرتے ہیں بھرآپ کے بلند بایاں کرتے ہیں بھرآپ کرتے ہیں کرت

لین شاگردوں کا ذکر کرتے ہیں۔

٢\_ايراجيم بنطهان احماد بن الي حنيف ٣ \_زفرين بذيل ٣ حزه بن حبيب الزيات ٢ \_ ابويجي الحماني ۵\_ابوبوسف قاضى ٨ \_ و کي ( بن براح ) ے عیسیٰ بن یوس •ا\_اسدين عمروالحجل ٩- يزيد بن زرلع ١٢ ـ خارجه بن مصعب اا\_حكام بن يعلىٰ بن سلم الرازي ۱۳ علی بن مسہر ١١-عبدالمجير بن الي رواد ١١\_عبدالرزاق ١٥ محدين بشرالعبدي ١٨\_مصعب بن المقدام ا محربن حسن شياني ٢٠ \_ ابوعصمه نوح بن الي مريم 19\_ يخي بن يمان ٢٢\_ابوقيم ١١\_ ابوعبد الرحلن المقرى ۲۳\_ابوعاصم اور کئی حضرات

امام یخی بن سعیدقطان کی طرف سے امام صاحب کی تعریف

امام ابن عبد البرعليد الرحمد يحي بن سعيد كاقول نقل كرتے بين كه قبال يعيل

بن سعيد مربما استحسنا الشئ من قول ابي حنفية فتأخذ به قال يحيى وقد

سمعت من ابي يوسف الجامع الصغير \_\_\_(جامع بيان العلم صرم/١٢٩)

یعنی کی بن سعید نے فرمایا کہ کئی مرتبہ ہم نے ابوصنیفہ کے قول کو اچھا جانا اور اس کے

ساتھ ہم نے ولیل پکڑی ہے کی (بن سعید) نے مزید فرمایا کہ میں نے ابو پوسف قاضی سے جامع صغیر کا ساع بھی کیا ہے۔

نوٹ: جامع صغیرتمام کتاب امام ابوحنیفہ ہی سے مروی ہے۔

امام ابن عبد البرعلية الرحمه كي طرف عد حضرت امام كي توثيق

امام محدث ابن عبد البرعليد الرحمة فرمات بين كن السنيس مردوا عن اب

حنيفه وتُقوة وأثنوا عليه اكثر من الذين تكلموا فيه -

(جامع بيان العلم صدا/ ١٢٠٩)

جنہوں نے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے انہوں نے تو امام ابوصنیفہ کو ثقتہ کہا ہے اور امام ابوصنیفہ کی تعریف کی ہے، ثقتہ کہنے والے اور تعریف کرنے والوں کی تعدادان سے کہیں زیادہ ہے جوامام ابوصنیفہ پرطعن کرنے والے ہیں۔

امام ابن عبد البرعليه الرحمه كاس مذكوره ارشاد سے واضح مواكه جن محدثين نے امام ابوحنيفه سے روایت كی ہے انہوں نے حضرت امام كی توثیق بھی كی ہے اور تعریف بھی كی ہے اوران كی تعداد بہت زیادہ ہے ذیل میں ان محدثین كی فہرست دكی

## 2-جادبن الىسلىمان (٢) كىطرف حدصرت امام كى تعريف

امام ابن عبد البرعليد الرحمدائي سند كساته فرمات بين كد قال حماد هذا مع قصمه يحيى الليل ويقومه (الانتقاء صد ١٩١)

یعنی امام حمادین ابی سلیمان علیدالرحمہ نے فرمایا کہ ابوحنیفہ رات کوزندہ کرنے والے میں اوراس کو قائم رکھنے والے جیں یعنی (ساری رات عبادت البی میں گزارد ہے جیں

(۲) امام حمادین ابی سلیمان علیه الرحمه حضرت امام ابو حذیفه علیه الرحمه کے استاذ محترم ہیں اس کے باوجود آپ نے ابو حذیفہ علیہ الرحمہ سے اخذ علم کیا ہے جبیبا کہ امام حافظ الصالحی الدمشقی الشافعی علیہ الرحمہ نے عقود الجمان صد ۱۰۸ برفر مایا ہے۔

نيزامام حماد بن الي سليمان تقد صدوق راوي بي-

امام ابن حجر عسقلانی تهذیب التهذیب صدا/۱۳/۲مطبوعه احیاء التراث بیروت لبنان میں فرماتے بین کرامام شعبہ نے فرمایا کان صدوق اللسان که حماد مچی زبان والا ہے۔

(ملخصامن التبذيب صرا١٣/)

امام ابن جرعسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت امام آبو صنیفہ علیہ الرحمہ کے تیکس (۱۳۳)
شاگر دبیان کیے اور پھر فرمایا کہ اور بھی کئی حضرات نے آپ سے روایت کی ہے۔
اور علامہ ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کا فرمان اس کے ساتھ ملائیں کہ جنہوں نے ابوعنیفہ
سے روایت کی ہے انہوں نے آپ کو ثقة کہا ہے تو اب نتیجہ بید نکلا کہ
تئیس (۲۳) محدثین تو یہ جی جو آپ سے روایت کرنے والے جی اور آپ کو ثقہ
کہنے والے بھی جیں ، ابن عبد البرکے ارشاد کے مطابق تو جس امام کی توثیق استے
جلیل القدر اماموں سے ثابت ہوتو اس کی توثیق میں شک نہ کرے گا گر حاسد یا جابل
امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کے حوالہ سے حضرت امام کی تعریف

حضرت امام ابن عبدالبرعليه الرحمه في اپني كتاب الانتقاء مين صه ۱۹۳ م ۲۲۹ تك ان محدثين كرام كے اساء گرامی درج فرمائے جيں جنہوں في حضرت امام محدوح عليه الرحمہ كی تحريف كی ہے۔

### 1\_امام الآئمة امام محد باقر (١) كى طرف عام ابوصنيف كي تعريف

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه اپنی سند کے ساتھ ابو عزہ الشمالی سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابوجعفر محمد باقر رضی الله عنه نے ابو حنیفہ علیه الرحمہ کے متعلق فرمایا،

"مأاحسن هديده وسمته ومأ اكثر فقهد"الانقاءصم ١٩٣

لعنى ابوصنيف كتنى الجهى سيرت والاب كتف الجهطريق والاب اوركتنا الجهام جهدارب

(۱) حضرت امام ايوجعفر محد باقر رضى الله عندامام الائمه بين تقد شبت جحت بين، امام وجى عليه الرحمه نة تذكرة الحفاظ صدا/ ١٢٣ ش فرمايا به كن أب وجد عد فسر الباقر الامام الثبت الماشمي العلوى المدنى احد الاعلام اشتهر بالباقر ولد سنة ٥٦ وتوفى سئة ١١١ ه وقل عااهاور ١١٨-

كرتے بيل كه يس نے سام عربن كدام كمتے تھے، س حد الله ابا حنيفة ان كان

كة الله تعالى ابوطنيفه بررحت فرمائ بيشك وه ضرور فقيه عالم تھے۔

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه اينى سند كے ساتھ عبيد الله بن موى سے روايت

3\_مسعر بن كدام كى طرف سے حضرت امام كى تعريف

لفقيهاً عالماً (الانقاءم ١٩٥)

## 4-امام محدث الوب يختياني عليه الرحمه كي طرف سام الوحنيف كتعريف

امام ابن عبد البرعلية الرحمة إلى سند كے ساتھ حماد بن زيد نے قل كرتے ہيں میں نے جج کا ارادہ کیا اور ایوب ختیانی علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہوا الوداعی سلام کیلئے الوعدث الوب ختانى فرمايا كم محصيه بات ينجى عكرال كوف كافقيهد الوصنيف بهي فح كاراده ركھتا ہے جب تو آپ سے طرقوانبیں میراسلام كہنا\_(الانتقاءصد190)

> عقو دالجمان صه ۱۳۵ پر ہے کہ الکوفی لقی ابا حنیفہ واخذ عنہ کہ مسعر کوفی ہیں امام ابوحنیفہ۔ ملے ہیں اورآپ سے علم حاصل کیا ہے۔ نیزمعر بن کدام بھی تقدصدوق ہے، جیسا کہ ابن حجرعسقلاني عليه الرحمه في تهذيب العهذيب مين قل فر مايا ب-

امام احد بن حنبل عليه الرحمه نے فرمايا كان ثقه وكان مؤوبا

كوفى مقة شبت بحديث مي امام عجل نے فرمایا

معرصدق کی کان ہے۔ ابن عيينه نے فرمايا كه

ثقب المستعددة ابن معین نے فرمایا

ثقه-ابوزرعه نے فرمایا

(ملخصامن التهذيب التهذيب صده/١٩١٩)

برے ہونے کآپ علم بھی ماصل کیا ہے۔ نيزابوب ختياني ثقة ثبت جحت بي تہذیب میں ہے کہ شعبہ نے کہا کرایوب سیدالفقہاء ہے۔ ابن الي خيمه نے كها تقداورا شبت --ابن سعدنے کہا حدیث میں گفتہ جب ہے۔ ابوماتم نے کہا تقد ہاس کی شل نہ بوچھ۔

عقود الجمان صدا • ایر ہے کہ ایوب سختیانی بھری ہیں امام ابوحنیفہ سے ملے ہیں اور باوجود عمر میں

**Madina Liabrary Group on Whatsa 93139319528 => M Awais Sultan** 

نائى نے كہا تقد ج-

ابن مہدی نے کہا پیامل بھرہ کی جت ہے۔

6-امام شعبه بن حجاج كي طرف سے امام ابو حذيفه كي توثيق و تعديل

امام ابن عبد البرعلية الرحمة باسند شاب بن سوار فقل كرتے بين كه وه كہتے ملائد كان شعبه امام الوصليف كان شعبه امام الوصليف كے كان شعبه امام الوصليف كے

بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔

نیزابن عبدالبرعلیه الرحمه باسندعبدالعمد بن عبدالوارث مے قل کرتے ہیں کہ ہم شعبہ کے پاس تھے کہ آپ کو کہا گیا کہ ابوطنیفہ کا وصال ہو گیا ہے تو شعبہ نے کہا '' ذهب معه

عيا لا على الله علينا وعليه برحمته "ككوفك فقر على على اور پر

کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم پراورابوصنیفہ پراپی رحمت سے فضل فرمائے۔(الانتقاءصہ ۱۹۲)

نیز ابن عبدالبر باسندعبدالله بن احمد بن ابراجیم الدور قی نے قل کرتے ہیں کہ بچیٰ بن نیز ابن عبدالبر باسندعبدالله بن احمد بن ابراجیم

معین سے ابوطنیفہ کے متعلق سوال کیا گیا اور میں سن رہاتھا تو یجی بن معین نے کہا کہ ابوطنیفہ تقد ہے، میں نے نہیں سنا کہ کی ایک (محدث) نے بھی ابوطنیفہ کوضعیف کہا ہو،

(دیکھو) پیشعبہ ہیں اور ابوطنیفہ کی طرف لکھتے تھے کہ اے ابوطنیفہ تم حدیثیں بیان کیا

كرواورآپ و حكم كرتے تھے پھر شعبہ تو شعبہ ہى ہيں۔(الانقاءصہ ١٩٧)

عقودالجمان صد ۱۱۸ پے کہ آپ امام ابوطیفہ سے ملے ہیں اور آپ سے علم بھی اخذ کیا ہے،

#### امام محدث اعمش كى طرف سے امام ابوحنیفه كی تعریف وتو صیف

امام ابن عبدالبر باسند فرماتے ہیں کدامام اعمش کج کے ادادے سے لکے جب مقام حیرہ پر پہنچے تو علی بن مُسیر کو فرمایا کہ ابو حنیفہ کے پاس جا اور ہمارے لیے مناسک کج لکھواکر لاؤ۔ (الانتقاء: صد190)

نیزامام اعمش نے فرمایا کہ میں و کھتا ہوں کہ نعمان بن ٹابت کے علم میں برکت دی گئی ہے۔

(الانتقاء: صد191)

عقو دالجمان صر ٢٥ پر ب كرسليمان بن مهران الكوفى يعنى امام أعمش امام ابوحنيفه كے شيوخ ميں سے اس كے باوجود آپ نے امام ابوحنيفہ سے اخذِ علم كيا ہے نيز امام أعمش عليه الرحمه بھى اعلى درجہ كے تقد ثبت صدوق راوى ہيں۔

تہذیب المتہذیب میں ہے کہ پہم نے کہا کہ میں نے کوفہ میں اس سے بردا قرآن کا پڑھنے والانہیں ویکھا۔امام شعبہ نے کہا کہ جھے اعمش کی حدیث سے ہوتی ہے، اتن کی اور کی حدیث سے نہیں ہوتی ، ابن عمار نے کہا کہ محد ثین مین اعمش اور منصور سے بردا کوئی ثبت نہیں ہے۔

جلی نے کہا حدیث میں ثقة ثبت ہے اور اپنے زمانے کا الل کوفہ کا محدث ہے۔

ابن معین نے کہا ثقة ہے، نمائی نے کہا ثقة ثبت ہے اور اپنے زمانے کا الل کوفہ کا محدث ہے۔

ابن معین نے کہا ثقة ہے، نمائی نے کہا ثقة ثبت ہے اور اپنے زمانے کا الل کوفہ کا محدث ہے ابن

ابن معین نے کہا تقد ہے، نمائی نے کہا تقد جت ہادرائے زمانے کاالی کوفدکا محدث ہے ابن معین نے کہا تقد ہے، نمائی نے کہا تقد جب

(ملخصامن التهذيب التهذيب صرم (١٣٢٧)

نیز ابن عبدالبرعلیه الرحمه نے اپنی سند کے ساتھ انام ابو یوسف علیه الرحمه سے قل کیا ہے کہ ابو یوسف قاضی فرماتے تھے کہ سفیان الشوس ی اکثر متابعة لابی حنیفه منی ۔ (الانتقاء صد ۱۹۸)

کرسفیان توری علیدالرحمه مجھ سے زیادہ امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ 8۔امام مغیرہ بن مقسم الضبی کی طرف سے امام ابو حنیفہ کی تعریف

علامدامام محدث ابن عبد البرعليه الرحمه باستدطريق سے جرير بن عبد الحميد فقل كرتے ہيں كہ جھے مغيرہ نے كہا يا جرير الا تاتى ابا حنيف كدا سے جرير تهميں امام ابو حنيف كرتے ہيں كہ جھے مغيرہ نے كہا يا جرير الا تاقى اب صفح ماصل كرنا حيا ہے) ابو حنيف كے پاس حاض بونا حيا ہے (العنقاء مد 19۸)

7- امام سفیان توری کی طرف سے امام ابو حنیفہ کی تعریف و تعدیل

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه الخي سندك ساتھ فرماتے ہيں كہ حسين بن واقد نے كہا كہ ہيں نے سفيان تورى عليه الرحمہ ہے مسئلہ پوچھا آپ نے جواب ندديا پھر ہيں نے وہى مسئلہ امام ابوصنيفہ ہے پوچھا تو آپ نے جواب دے ديا پھر ہيں نے اس كاؤكر حضرت سفيان كے پاس كيا تو آپ نے فرمايا كہ ابوصنيفہ نے كہا ہے تو ہيں نے كہا كہا ہے تو سفيان عليه الرحمہ ايك ساعت فاموش رہے پھر فرمانے لگھا ہے حسين وہ ای طرح ہم جس طرح ابوصنيفہ نے كہا ہے۔ (الانتقاء، صد ١٩٧) خين امام ابن عبدالبرعليه الرحمہ اپنى سند كے ساتھ عبداللہ بن داؤد خريبی نے قال كرتے بين امام ابن عبدالبرعليه الرحمہ اپنى سند كے ساتھ عبداللہ بن داؤد خريبی نے قال كرتے بين كہيں ہو جاب ديا تو اس آدى نے آپ سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب ديا تو اس آدى نے كہا ہے جواب ديا تو اس آدى ہے كہا ہو حنيفة و مسئلہ اس طرح بتاتے ہيں تو جناب سفيان نے كہا دو حنيفة و مسئلہ اس طرح بتاتے ہيں تو جناب سفيان نے كہا دو حنيفة و مسئلہ اس طرح بتاتے ہيں تو جناب سفيان نے كہا دو حنيفة و مسئلہ اس طرح بتاتے ہيں تو جناب سفيان نے كہا دو حنيفة و مسن يقول غير ھذا "مسئلہ اى طرح ہے جواس کے خلاف کمج ؟۔

امام سفیان توری بھی اعلی درجہ کے تقد جت ہیں، تہذیب میں ہے کہ شعبہ، ابن عیبیہ، ابوعاصم،
ابن معین اور کیٹر علاء نے کہا کہ سفیان توری امیر الموشین فی الحدیث ہیں۔
عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں نے ایک لاکھاستادوں سے ملم حاصل کیا ہے گرکسی کوسفیان
سے افضل نہیں و یکھا۔ (محدث) سعید نے کہا کہ سفیان مجھسے بھی بڑا حافظ ہے۔
عبداللہ بن داؤد نے کہا کہ میں نے سفیان سے بڑا فقیر نہیں و یکھا۔
خطیب نے کہا کہ سفیان توری مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہیں
اور دین کے نشانوں میں سے ایک نشان ہیں اور آپ کی امامت پر اجماع ہے۔
ابن سعد نے کہا کہ تقدمامون عابد شبت ہیں۔ نسائی نے کہا وہ آئمہ دین میں سے ایک امام ہیں۔
ابن حبان نے کہا کہ وہ تقوئی پر ہیزگاری اور فقد میں لوگوں کے مردار ہیں۔

(ملخصا من التهذيب المتهذيب صريم ٣٥٥،٣٥٣)

امام علامدا بن عبدالبرعليد الرحمداني سند كساته حضرت سفيان بن عيمينه عليد الرحمد فقل كرت بين كد جناب ابن عيمينه عليد الرحمد في مايا: اول مس اقعدني للحديث بالكوفة ابوحنيفة اقعدني في الجامع و قال هذا اقعد الناس بحديث عمرو بن ديناس فحدث تهدر (الانتقاء صد 199)

یعنی مجھے کوفہ میں سب سے پہلے جس نے حدیث بیان کرنے کیلئے بھایا ہے وہ الوصنیفہ ہیں مجھے جامع (مسجد) میں بھایا اور لوگوں کو کہا کہ بید حضرت عمرو بن دینارعلیہ الرحمہ کی حدیث کوسب سے بہتر جانتے ہیں تو میں نے لوگوں کو حدیث بیان کی ۔
الرحمہ کی حدیث کوسب سے بہتر جانتے ہیں تو میں نے لوگوں کو حدیث بیان کی ۔
نیزعقو والجمان میں ہے کہ السکوفی ٹھ المسکی لقی اباً حنیفقہ واخذ عنه سیسفیان بن عیدنہ کو فی اور کمی ہیں، امام ابو حنیفہ سے ملے ہیں اور آپ سے علم بھی اخذ کیا ہے۔ نیز حضرت سفیان بن عیدنہ تقد ثبت جت جلیل القدر امام ہیں۔ (تہذیب التہذیب وغیرہ)

#### 9 \_ محدث حسن بن صالح كى طرف سے امام ابو حنيف كى تعديل وتعريف

امام علامه محدث حافظ ابن عبد البرعليه الرحمه افي سند كرساته يجلى بن آوم عناقل بين كريس في سن بن صالح كوشاوه كهت تقية كأن المنعمان بن ثابت في مما عالماً متشبتاً في علمه اذا صح عندة الخبر عن مرسول الله والمناقل بعدة الى غيرة ـ (الانتقاء صه 199)

كەنعمان بن ئابت ابوطنىفە علىدالرحمة مجھەدار عالم بين اورعلم مين مضبوط بين جب آپ كنز دىك رسول الله قالىلىلى كوكى حديث ئابت ہوجاتى ہے تو پھركسى اور طرف توجه نہيں كرتے۔

عقودالجمان صد٧٠١ يبكد لقلى الأحنيفه واخذ عنه

کے حسن بن صالح نے حضرت ابوطنیفه علیہ الرحمہ سے طاقات بھی کی ہے اور علم بھی اخذ کیا ہے ، نیز حسن بن صالح تقد صدوق ہیں۔

حفرت امام احمد بن منبل عليه الرحمه نے فرمايا ، حن بن صالح مير بن زديك شريك سے احبت بهدر الجامع في العلل ومعرفة الرجال صدي١٢) بيز فرمايا: حن بن صالح ثقة ب، (الجامع في العلل ومعرفة الرجال صد٢١)

### 12-مادبن زيرعليه الرحمد كي طرف \_

ام علامه ابن عبد البرعليه الرحمه المي سند كرساته سليمان بن حرب في كرتي بين كريس من معلامه ابن عبد البروب كريم مو كريم مو كريم الله الله الله الله الله المعلم الما حديدة الحديد الابوب ومروى حماد بن زيد عن ابن حنيفة احاديث كثيرة "(الانتقاء صمام) كر الله تعالى كي فتم مين ابوطنيفه في ضرور محبت كرتا مول آپ كى جو محبت ابوب (محدث) كرساته مياس كي وجه اور حماد بن زيد في ابوطنيفه سي كثير حديثين روايت كي بين -

عقودالجمان صد ۱۰ پر ہے کہ البصری فی اباحقیۃ واخذ عنہ نیز حماد بن زید علیہ الرحمہ فقہ صدوق ہیں عبدالرحمٰن بن مبدی نے کہالوگوں کے امام اپنے اپنے زمانے میں چار ہیں ،سفیان توری کوفہ میں مالک بن انس علیہ الرحمہ دینہ میں اوز اعی شام میں ،حماد بن زید بھرہ میں ۔

ابن مبدی نے کہا کہ میں نے بھرہ میں حماد بن زید ہے کوئی بڑا فقیہ نہیں و یکھا ۔ یکی بن کی نیسا بوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے بڑا حافظ نہیں و یکھا۔ احمہ بن خلیل علیہ الرحمہ نے بوری علیہ الرحمہ نے اس سے بڑا حافظ نہیں و یکھا۔ احمہ بن خلیل علیہ الرحمہ نے

فرمایا کہ جماد بن زیر جمیس عبد الوارث ہے بھی زیادہ بیارا ہے اور جماد آئم مسلمین میں سے ایک امام بیں - برید بن زریع نے آپ کوسید اسلمین کہا

ابن سعد نے کہا آپ عثانی ہیں اور تقد ثبت جمت اور کثیر الحدیث ہیں۔

(مفصل رجر تهذيب العبديب صرم/١٠ ـ ١١ برديكميس)

#### 11۔ جناب سعید بن ابی عروبہ کی طرف سے

امام علامه ابن عبد البرعلية الرحمة اپني سند كے ساتھ جناب سعيد بن الي عروب عن اقل بين كرآپ نے فرمايا "كأن ابو حنيفة عالمه العراق" (الانتقاء صدا ٢٠) يعنى الوحنيف عراق كے عالم بين -

Maria de la compania de la compania

Application of the state of the state of the

APPENDING FOR STATE OF THE PROPERTY OF THE

عقودالجمان صریماا پرے کہ البصری لقبی اباً حنفیة و اخذ عنه کرسعید بن ابی عروب بصری میں ابوصنیفہ سے ملے ہیں اور آپ سے اخذِ علم بھی کیا ہے، نیز سعید بن ابی عروب تقد شبت ہیں۔

ابن معین اورنسائی نے کہا ثقہ ہے۔

ابوزرعدنے کہا ثقنہ مامون ہے۔

ابن الی خیشمہ نے کہا قیادہ کی روایت میں سب لوگوں سے زیادہ شبت ہے۔ ابوداؤد طیالس نے کہا قیادہ کے شاگردوں میں سب سے بڑا حافظ ہے، مفصل ترجمہ تہذیب التہذیب صد ۳۲۳/۲۳ پرہے۔

#### 14 محدث عبدالله بن شرمه عليه الرحم كي طرف \_

علامه ام محدث ابن عبد البرعليه الرحمه افي سند كے ساتھ ابن شبر مه كا قول نقل كرتے ہيں كذر قال ابن شبر مه عجزت النساء ان تلد مثل النعمان " (الانتقاء صد ۲۰ مرث) عبد الله بن شبر مه نے فرمایا كي ورتيں اس سے عاجز ہيں كدوه ابو حنفي فعمان كي مثل جنم ويں -

(Language Day & Physical)

عقودالجمان صـ ۱۲۲ پر ہے کہ عبداللہ بن شہرمة الكونى لقى ایا حنیفہ واخذ عنہ که ابن شہرمہ کوئى ہیں ابوحفیہ ہے ما قات كى ہا ورعلم بھى حاصل كيا ہے۔ نيز ابن شہرمہ اقت فقيہ قاضى ہیں۔ جناب سفيان تورى عليه الرحمہ نے فرمايا كہ ہمار نے فقہاء تو ابن شہرمہ اور ابن الى ليل ہیں۔ مجلى نے كہا قاضى ہے۔ معنیان تورى نے كہا ابن شہرمہ یا كباز عقل مند بفقیہ ، اور تقد فى الحدیث ہے

Daylor War at a palyet by 2.

سیان وری سے جہابی جرمہ ہا جورہ سید سید سرمہ وہ این سعد نے کہا شاعر، فقیہ اور تقد ہا وراگر چیل الحدیث ہے۔ این حبان نے آپ کو تقات میں داخل کیا ہے۔ ابوجعفر طبری نے کہا شاعر، فقیہ، پر ہیزگار ہے۔ (ملخصاً من العہذیب العہذیب صة ۱۲۳/۲)

#### 13۔ جناب قاضی شریک کی طرف سے

امام ابن عبد البرعليه الرحمه باسندخود بيثم بن جميل في قل كرت بين كرين في شريك كو كهتي بوئ سناكه كأن ابو حنيفه م حمه الله طويل الصمت دانعه الفكر \_(الانتفاء صـ ۲۰۲۳)

كه ابوحنيفه رحمة الله عليه بهت زياده خاموش طبع اورغور وفكركرني والے تھے۔

عقودالجمان صد ۱۱۸ پر بے الكوفى لقل ابا حنفية و اخذ عند ينز قاضى شركك يتكلم فيد بعض اس كوڤة كتة بين اور بعض ضعيف نيز امام احمد بن عنبل عليدالرحمة فرمات بين شركك، ابواسحاق كى روايت مين حسن ب، الجامع فى العلل ومعرفة الرجال صداا)

امام محدث ابن عبد البرعلية الرحمة ابني سند كے ساتھ اساعيل بن داؤد سے بیان کرتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف ے خرکاذ کرکرتے تھاورآپ کی یا کیزگی کاذکرکرتے تھاورآپ کی تعریف کرتے تصاورا بواسحاق فزاري عليه الرحمه امام ابوحنيفه عليه الرحمه نالسندجانة تصقوجب امام عبدالله بن مبارك اور ابواسحاق فزارى كسى جگه جمع موتے تو ابواسحاق فزارى كى آپ کے سامنے حضرت امام کے بارے میں کوئی بات (لیعنی آپ اعتراض وغیرہ) کرنے كى جرأت ند بوتى تقى - (الانقاء صد ٢٠)

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه الني سند كے ساتھ عبدان سے بيان كرتے ہيں كه امام عبدالله بن مبارك عليه الرحمه كم محفل ميس كسى في حضرت امام الوصنيف براعتراض كردياتو حفرت عبدالله بن مبارك في فرمايا "اسكت والسله لو مرأيت اباً حنيفة لسرأيت عقلا و نبلاً "احض خاموش ره الله كاتم الرتوام م ابوصيفه كود كيريتا توتو ایک بڑے عقل منداورنفیں شخصیت کود کھا۔ الانتقاء صدے ۲۰۷)

امام ابن عبد البرعلية الرحمه بسندخود ، ابوسليمان جوز جانى سے بيان كيا ہے كه ميس فعيدالله بن مبارك سيسناوه كبت تقيء مسامرأيت احدا اتقى الله من سفيان الثوسى ولا مرأيت احدا اعقل من ابي حنيفة -كمين في سفيان ورى سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والانہیں دیکھااورابوصنیفہ جیسا کوئی عقل مندنہیں دیکھا (الانقاءمهه٤٠١)

#### 15 \_ امام محدث يحي بن سعيد القطان عليه الرحمه كي طرف \_

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه الي سند كے ساتھ حضرت يحيٰ بن سعيد قطان عليه الرحمة كاقول تقل كرتے بين كه والله انا اذا استحسناً من قوله الشي اخذ فأه "الله ك تتم جب بم نے آپ كے ول ميں سے كى كواچھاجانا ہے قو بم نے اس كوا بناليا ب (الانقاءصة ٢٠١)

ابن عبدالبرعليه الرحمة فرمات بين كه قال يحيى بن معين ، وكأن يحيل بن سعيد يذهب في الفتولى مذهب الكوفيين \_ (الانتقاءم ٢٠١٠)

يكى بن معين نے فرمايا كر يحيٰ بن سعيدفتوى ميں اہل كوفد كے مطابق علتے تھے۔ نيز يجي بن سعيرالقطان عليه الرحمه بالاتفاق ثقة ثبت امام بين-

نيزعقود الجمان صده ١٥ يرب، البصرى الاسام الحافظ القدوة لقى اباً حنيفة و

#### 16\_حفرت امام عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

امام محدث علامدابن عبدالبرعليه الرحمداني سند كے ساتھ على بن حسن بن شقیق علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے تَهَكُهُ اذا اجتمع هذان علي شي فتمسك به يعنى الثورى وإباً حنيفة "جب كسى شي برامام ابوصنيفه اورامام سفيان تورى جمع موجا كيس تواس بدرليل بكر-(الانقاءصه ۲۰۷۷ بن عبدالبرعليه الرحمه)

بول توز بير بن معاويه عليه الرحمة فرماياك " ان ذهابك الى ابي حنفية يوماً واحدا انفع لك من مجيئك الى شهرا" تيراامام ابوحنيفك إس ايك دن جانامير پاس ایک مهیدر ہے سے زیادہ نافع ہے۔ (الانتقاءصد ٢٠٨) 20- حدث ابن جريج عليه الرحمه

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه التي سند كے ساتھ بيان فرماتے بيل كه حجاج بن مُدنے کہا کہ میں نے ابن جری سے سناوہ کہتے تھے کہ جھے تمہارے کوفد کے رہے والے اس تعمان بن ثابت کے بارے میں سربات بیٹی ہے کہ " ان شدید الحوف لله او قال خائف لله "لعني وه ابوطيفه نعمان بن ثابت الله تعالى سے بہت زياده ورفي والي يا-

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه بسند خودروح بن عباده سے بيان كرتے ہيں كه میں (150) میں ابن جرت علید الرحمہ کے پاس حاضر تھا کہ اجا تک امام ابو حذیفہ علیہ الرحم كوصال كى خرآئى توجناب ابن جرج عليه الرحم نے كہار حمد الله لقد ذهب معه علم كثير كالله تعالى الوحنيف يررحت كران كحان عان كالم علم چلا گیا ہے۔(الانقاءصہ ۲۰) 21\_محدث امام عبد الرزاق عليه الرحمه

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه بسندخود فرمات بين كهامام عبدالرزاق بن جهام عليه الرحمد في فرمايا كن ما مرأيت احدا احلم قط من ابي حنيفه "كريس في امام الوحنيفي بره مركوئي برد باري كرنے والانبين ديكھا\_(الانتقاءصه ٢٠)

#### 17 \_ محدث المام قاسم بن معن

امام محدث فقيه علامه ابن عبدالبرعليه الرحمه بسند خود حجر بن عبدالجباري بیان کرتے ہیں کہ قاسم بن معن کو کہا گیا کہ آپ حضرت عبداللہ بن معود رضی اللہ عنہ کی اولاد سے بیں کیا آپ اس پر راضی بیں کہ آپ ابوطنیفہ کے (بچوں) معنی شاگردوں میں سے ہوں تو جتاب قاسم بن معن نے فرمایا کہ لوگوں کیلئے ابوصیف کی مجلس سے بڑھ کرکوئی مجلس زیادہ نقع والی نہیں ہے۔ پھر جناب قاسم نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، ابوحنیفہ کی مجلس کی طرف، جب امام ابوحنیفہ کی مجلس میں آئے تو قاسم بن معن نے آپ کی مجلس کولازم پکڑلیا اور کہا کہ میں نے ابوطنیفہ کی مثل ندد یکھا، سلیمان (محدث) نے کہا کہ ابوطنیفہ بوے بُر دبار، پر ہیز گاراور تی تھے۔

(الانقاءصه ٢٠٨)

#### 18- محدث جربن عبدالجبار

علامدابن عبدالبرعليدالرحمداني سندك ساته بيان كرتے بين كرجربن عبدالجبار حضرى عليه الرحمه في كهاكه الوحنيفه كي مجلس عن ياده عزت والى مجلس لوكون نے بیں دیکھی،اورسب سے زیادہ آپ اپنے شاگر دوں کوعزت دیتے تھے۔

#### 19\_محدث زبير بن معاوية عليه الرحمه

امام محدث فقيه مؤرخ علامه ابن عبد البرعلية الرحمه بسند خود بيان كرتے إلى کہ ایک آدمی جناب زہیر بن معاویہ علیہ الرحمہ کے پاس عاضر ہوا تو آپ نے بوچھا کہاں سے آیا ہے تواس نے کہا من عند ابی حنیفه کرابوصیفے کے پاس سے آرہا روایت کی ہیں۔

### 25\_محدث فضل بن موى سيناني عليه الرحمه

علامدابن عبدالبرعليه الرحمدائي سندكماته بيان فرمات بيل كماتم بن المراب عليه الرحمدائي سندكماته بيان فرمات بيل كماتم بن آوم في كها أن ما تقول في هولا الذين يقعون في الي حنيفة ؟ قال ان ابا حنيفة جاء هم بما يعقلونه وبما لا يعقلونه من العلم ولم يترك لهم شياً فحسدوه

آپان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جوابو صنیفہ پراعتر اض کرتے ہیں تو جناب فضل بن موی سینانی علیہ الرحمہ نے کہا کہ ابو صنیفہ ان کے پاس ایساعلم لائے ہیں جس کووہ نہیں جانتے ، اور نہ ہی ابو صنیفہ کے علم کو جانتے ہیں ابو صنیفہ نے ان کیلئے کوئی چیز نہیں چھوڑی (یعنی بہت می خوبیوں کے مالک ہیں) تو انہوں نے امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ سے حدد شروع کردیا۔ (الانتقاء صدالا)

### 26 محدث عيسلى بن يونس عليه الرحمه

امام علامہ ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ بسند خود سلیمان شاؤکونی علیہ الرحمہ سے
بیان کرتے ہیں کہ مجھے عیلی بن یونس نے کہا کہ ابوحنیفہ کے بارے میں بھی بھی کوئی
بری بات نہ کرنا اور نہ بی ایسے خص کی تصدیق کرنا جوامام ابوحنیفہ کے بارے میں بری
بات کیے، اللّٰہ کی شم میں نے ابوحنیفہ سے افضل کوئی نہیں دیکھا اور نہ بی آپ سے بڑا
بر ہیزگاردیکھا ہے، اور نہ بی آپ سے بڑافقیہہ دیکھا ہے۔ (الانتقاء صہ ۱۲۲)

#### 22\_امام المحدثين والفقهاء مجتهد مطلق سيدناامام شافعي عليه الرحمه

امام محدث فقیه علامه ابن عبدالبرعلیه الرحمه بسندخود جناب محدث حرمله سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی علیه الرحمہ سے سناوہ کہتے تھے کہ'' کان ابو حدیقة و قول دونوں ہی فقہ میں معتبر ہیں۔

#### 23\_امام محدث فقيه حضرت وكيع بن جراح عليه الرحمه

امام این عبدالبرعلیدالرحمه بسندخود عباس دوری علیدالرحمه بیان کرتے بیل که بیس نے امام یکی بن معین علیدالرحمه بسناوه کہتے تھے 'ما مرأیت مثل و کیع و کان یدفتی برأی ابی حنفیة ''کہ میں نے وکیع کی مثل ندد یکھااوروکیع خودامام ابو حنیفه کی رائے پرفتو کی دیتے تھے۔(الانتقاء صدا۲)

#### 24\_ جناب محدث خالد الواسطى عليد الرحمه

امام ابن عبد البرعليه الرحمه بسندخود، يزيد بن بارون سے بيان کرتے ہيں که مجھے خالد الواسطی نے کہا کہ تو امام ابو حذیقہ کی کلام میں نظر کیا کرتا کہ مجھے تفقہ حاصل ہو، اس لے کہوہ تیری ضرورت ہے اور خالد الواسطی نے امام ابو حذیقہ سے احادیث کثیرہ

29\_اوران میں سےنظر بن محد میں

تہذیب التہذیب میں ہے کہ امام ابن سعد نے کہا کہ نضر بن مجمد علم وفقہ وقت میں مقدم ہیں۔ امام ابن المبارک کے ساتھی اور امام ابو صنیفہ کے شاگرد ہیں، نسائی ، واقطنی نے کہا ثقہ ہے ، ابن حبان نے آپ کو ثقات میں واخل کیا ہے۔ صاحب عقود الجمان نے صه ۱۹ پر کہا" فیمین لقی ابا حنیفه و اخذ عنه"

30\_اوران میں سے بونس بن ابی اسحاق ہیں

یونس بن ابی اسحاق کو تہذیب التہذیب میں ثقد کہا گیا ہے جیسا کہ ابن معین نے کہا ہے ثقہ ہے ابن حبان نے آپ کو ثقات میں داخل کیا ہے۔

صاحب عقود الجمان في صد ١٥٨ برفر مايا، "فيمن لقى اباً حنيفه و اخذ عنه "-

31-ان میں سے اسرائیل بن یونس ہیں۔

بیاسرائیل بن یونس بھی تقد ہیں، جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرة الحفاظ میں فرمایا ہے کہ 'کان حافظ حجة صالحاً خاشعاً من اوعیه العلم ''اورصاحب عقود الجمان نے صه ۹۹ پر فرمایا که 'فیمن لقی اباً حنیفه و اخذ عنه ''کہ بیان میں ہے ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے ملاقات کی ہے اور اخذِ علم کیا ہے۔

32-ان میں سے زفر بن ہذیل ہیں۔

یدام بھی تقد ثبت ہیں، امام ذہبی علیہ الرحمہ نے سیر اعلام النبلاء میں آپ کو فقیہ جہدر بانی ، علامہ کے القابات سے ملقب کیا ہے۔ بیچیٰ بن معین نے کہا آپ ثقبہ مامون ہیں، ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ علم کا دریا ہیں، اذکیاء اس کے بعدامام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ الانقاء کے صفحہ نمبر ۲۱۲ پر فرماتے ہیں کہ ' وصدہ انتہا البنا ثناؤہ علی ابی حنیفة و صدحه له ''اور جن محدثین کی طرف ہے جمیں میں بات پینجی ہے کہ انہوں نے امام ابو صنیفہ کی ثنا اور مدح کی ہے (ان میں ہے) میں ہے۔ امام عبدالحمید بن عبدالرحمٰن

یے عبد الحمید بن عبد الرحمٰن آبو یجیٰ حمانی ثقد میں جیسا کہ تہذیب التبذیب میں ہے کہ ابن معین نے کہا بید ثقد ہے، ابن حبان نے اس کو ثقات میں داخل کیا ہے، بخاری و مسلم، ابوداؤد، ترفدی، ابن ماجہ نے اس سے روایات بیان کی ہیں۔ بخاری و مسلم، ابوداؤد، ترفدی، ابن ماجہ نے اس سے روایات بیان کی ہیں۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے بیٹر إعلام النبلا میں آپ کو محدث، ثقة کہا ہے اور صاحب عقود الجمان نے کہا کہ بیجمانی ، امام ابو حنیفہ سے ملے ہیں اور آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ (عقود الجمان صد ۱۲۲)

28۔ ان میں سے امام معمر بن راشد ہیں

امام معمر بھی تقد شبت ججت ہیں۔

امام ذہبی علید الرحمہ نے تذکرة الحفاظ میں آپ کو، الاسام ، الحجة كها ، احد الاعلام وعالم اليمن كها۔ (عقود الجمان صديم اپر ہے كرآپ امام ابوطنيف على ملى الله من الله على الله ع

وفت میں سے ہیں وغیرہ۔

33-ان ميس عثان البرى بين-

صاحب عقود الجمان في صدم ١١٠ يركماك فيمن لقى أبا حنيفه واخذ عنه

34\_اوران میں سے جریر بن عبدالحمید ہیں۔

جرير بن عبدالحميد عليه الرحمه كوبهي تذكرة الحفاظ مين ، الحافظ ، الحجة ، محدث الري كها حميا

ہے۔ابن حبان نے آپ کو ثقات میں داخل کیا ہے۔

35\_اوران میں سے ابومقاتل حفص بن سلم ہیں۔

صاحب عقود الجمال في صدع الركما، فيمن لقى ابا حنفيه و اخذ عنه -

36\_ان میں سے ابو یوسف قاضی ہیں

بيريمي ثقة ثبت امام بين ، امام ذبي عليه الرحمه في سير اعلام النبلاء مين آپ كو كدث ،

امام مجتهد، علامه، قاضى القضاء وغيره كالقاب سے ملقب كيا ہے۔

امام سمعانی نے انساب میں کہا کہ بچی بن معین ،احد بن صنبل علی بن مدین نے آپ

کے ثقة فی النقل ہونے میں اختلاف نہیں کیا۔

37\_ان میں سے سلم بن سالم ہیں۔

38\_اوران میں سے یحیٰ بن آ دم ہیں۔

يبيكى ثقة بين، جيسا كدامام ذبى عليه الرحمه في تذكرة الحفاظ مين بيان كيا بكرابن معین ،نسائی نے آپ کو ثقہ کہا ہے ،ابو داؤد نے کہالوگوں میں ہے ایک ہے ابوحاتم نے کہا ثقہ ہے، ابن حبان نے آپ کو ثقات میں داخل کیا ہے۔صاحب عقو والجمان

في مراه ارفر مايا فيمن لقى اباً حنيفه واخذ عنه -

39\_ان میں سے بزید بن ہارون ہیں

یعنی امام ابو صنیفہ کی تعریف کرنے والوں میں سے۔

برام مجى ثقة جت بين جيسا كدامام ذببي عليد الرحمد في تذكرة الحفاظ مين آب كوان

القابات عمرين كيام-"الحافظ القدوة شيخ الاسلام ، قال احمد كان يزيد حافظاً متقناو كان له ققه قال ابوحاتم يزيد ثقة امام لا يسأل عن مثله \_

كه آپ حافظ قدوه شيخ الاسلام بين ، امام احمد عليه الرحمه نے فرمايا حافظ ثبت بين ، صاحب فقد بين ، ابوحاتم نے كها تقدامام بين ان كي مثل نبين بوچها جاتا وغيره-

40\_ان میں سے این الی رزمة بیں

ان كے متعلق امام ابن سعدنے كہا كان ثقه، سير ثقه جيں-

ابن حبان نے ان کو ثقات میں شار کیا ہے۔

صاحبٍ عقود الجمان صد ١٢ برقر مايا، فيهن لقى اباً حنيفه و اخذ عنه -

كريدان ميں سے جي جوامام ابوطنيف كو ملے جي اورآپ سے علم حاصل كيا ہے۔

41\_اوران میں سے سعید بن سالم قد اح ہیں

ير محى ثقه بين جيها كرتهذيب العبذيب من ب-این معین نے کہالیس بہ باس اس کے ماتھ کوئی حرج نہیں۔

اور کہاا بن عین نے کہ بیافقہ ہے۔

اورصاحب عقو والجمان في سياا إركمان فيسمن لقى اباً حنيفه و اخذ عنه "كمي

**Madina Liabrary Group on Whatsap 23**139319528 => **M Awais Sultan**  القابات سے یاد کیا ہے، امام نسائی وغیرہ نے آپ کو ثقه کہا ہے اور صاحب عقو دالجمان نے صہ ۱۲ اپر آپ کوامام صاحب علیہ الرحمہ کے شاگر دوں میں سے شار کیا ہے۔

46\_اوران میں سے محد بن سائب کلبی ہیں

صاحب عقو والجمان في صه ٢٨ يركما فيمن لقى اباً حنيفه و اخذ عنه

47\_اوران میں سے حسن بن عمارہ ہیں۔

48\_اوران میں سے الوقعیم فضل بن دکین ہیں

امام ذہبی علیدالرحمہ نے تذکرہ الحفاظ میں ان کوالحافظ ،الثبت کہا ہے۔ صاحب عقو دالجمان صدہ ۱۳ اپر کہا کہ رہیمی امام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کے شاگر دوں میں ہیں۔

49\_ان میں سے ملم بن بشام ہیں

ان کے متعلق تہذیب التہذیب میں ہے کہ این معین ، علی ، ابوداؤد نے ان کو ثقه کہا ہے اور صاحب عقود الجمان نے صدے ابر کہا کہ انہوں نے امام ابوطنیفہ سے ملاقات بھی گ

ہاورعلم بھی اخذ کیا ہے۔

50\_اوران میں سے ایک بزید بن زرایع ہیں

یکی تقد ثبت امام ہیں جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں کہا، الحافظ،

الحجة ،محدث البصر ٥ \_ \_ اورامام احمد بن ضبل علیہ الرحمہ نے فرمایا

یہ بھرہ کی خوشبو ہیں، ان کا حافظ کتنا بڑا ہے اور سے کتنے مضبوط ہیں ابوحاتم نے کہا تقد

امام ہے، بشرحافی علیہ الرحمہ نے فرمایا کمتقن حافظ ہے میں نے ان کی مثل نہیں و یکھا

سعید بن سالم قداح ان میں ہے جن کی ملاقات امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ سے ٹابت ہے اورآپ ہے علم بھی حاصل کیا ہے۔

42\_اوران میں سے شداد بن حکم ہیں۔

ان کے متعلق صاحب عقو دالجمان نے کہا کہ بیام ابوصنیفہ سے ملے ہیں اور آپ سے علم ہیں اور آپ سے علم ہیں اور آپ سے علم بھی حاصل کیا ہے۔ (عقو دالجمان صه ۱۱۸)

43\_اوران میں سے خارجہ بن مصعب ہیں۔

ان کے متعلق بھی صاحب عقو دالجمان نے صد ۱۹ اپر کہا کہ فیسس لے اباً حنیف و اخسذ عند ، لیعنی پیچھی جھزت امام ابوحنیفہ سے ملے ہیں اور آپ سے علم میں بھی اخذ کیا ہے۔

44\_ان میں سے خلف بن ابوب ہیں

ان کے متعلق تہذیب التہذیب میں ہے کہ ابن حبان نے ان کو ثقات میں فرار کیا ہے اور خلیلی نے کہا جیا اور شہور ہے اور ذہبی علیہ الرحمہ نے سیرا علام النبلاء میں ان کوامام ، محدث ، فقیہ ، مفتی ، مشرق الحقی ، الزام ، عالم اہل بلخ کے القابات سے ملقب کیا ہے ہے۔

م اورصاحب عقو دالجمان نے صدا اپر کہا کہ بیامام ابوصیفہ سے ملے میں اور ان سے علم حاصل کیا ہے۔

45\_اوران میں ہے ابوعبدالرحمٰن مقری ہیں

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ میں ان کو ، الامام ، المحدث ، شیخ الاسلام وغیرہ کے

عقو والجمان نے صد ۱۵۵ پرآپ کوحضرت امام ابوصیفه علیه الرحمه کے شاگردوں میں

شاركيا -

55\_اوران میں سے ایک زائدہ بن قد امہیں

يرجى ثقة بين جيسا كرامام ذہبى عليه الرحمد نے تذكرة الحفاظ ميں ان كوالامام، الحجة كے

لقب علقب كياب امام ابوحاتم في كهاي تقدب-

اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۱ پرآپ کو حضرت امام ابوصنیف علید الرحمد کے

شاگردوں میں شار کیا ہے۔

56\_اوران میں سے امام کی بن معین علید الرحمہ ہیں۔

(لینی امام ابوحنیفہ کی تعریف کرنے والوں میں سے)

اورحضرت يحيى بن معين عليه الرحمه بالاتفاق تقد ثبت جبت بين ، امام وجبي عليه الرحمه

تنذكرة الحفاظ مين آپ كوالا مام الفردسيد الحفاظ جي القاءت علقب كيا --

57۔ اوران میں سے ایک مالک بن مغول ہیں

يہ بھی تفد ثبت جت ہیں،امام دہبی عليه الرحمہ نے سراعلام النبلاء میں آپ کوامام، ثقد

محدث كہا ہے۔ ابن معين ، ابوعاتم اور ايك جماعت نے آپ كو تقد كہا ہے۔

اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۳۳ پر آپ کو حضرت امام ابوحنیف علیه الرحمه کے

شاكردول مين شاركيا ب-

58-ان میں سے ایک امام ابو بکر بن عیاش ہیں

يبهى تقد ثبت بي، امام وجي عليه الرحمه ني آپ كوتذكرة الحفاظ مين الامام القدوة، في

51 \_ اوران میں سے ایک عبداللہ بن واؤدخریبی ہیں

يبي تقد ثبت بين ، جيسا كدامام ذهبي عليه الرحمد نے آپ كوتذ كرة الحفاظ من الحافظ

الامام القدوة وغيره كے القابات سے ملقب كيا ہے۔

ابن سعد نے کہا تقد، عابد ہے ابن معین نے کہا تقد مامون ہے۔

وکیج نے کہاعبداللہ بن داؤد کے چبرے کی زیارت عبادت ہے۔

اورصاحب عقودالجمان نے صدا ١٢ پر آپ كوحفرت امام كے شاگردوں ميں شاركيا ہے

52۔ اوران میں سے ایک محمد بن فضیل ہیں

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے ان کو بھی تذکرۃ الحفاظ میں ، محدث ، حافظ ، مصنف کتاب وغیرہ کہا ہے۔ اور صاحب عقود الجمان نے صد ۹۹ پر آپ کو حضرت امام ابو حلیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔

53۔ اوران میں سے ایک ذکریابن ابی زایدہ ہیں

(لیعنی امام ابوحنیف کی تعریف کرنے والوں میں ہے)

یه زکریا بن ابی زائد بھی ثقة ہیں، جیسا کہ تہذیب التہذیب میں ہے کہ امام احمدنے کہا بی ثقه ہے، امام نسائی نے کہا ثقه ہے۔ اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۱۲ پر آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔

54\_اوران میں سے ایک کی بن زکر یا بن الی زائدہ ہیں

لعنى حضرت ابوحنيفه كى تعريف كرنے والے

تذكرة الحفاظ مين ال كوحافظ ، عبت ، متقن ، صاحب في علي ال كوحافظ ، عبت ، متقن

آپ والحافظ، الثبت ، المقرى ، العابد جي القابات سے يادكيا ہے ۔ يُجيٰ بن معين نے كہا تقد ہے الوصاحب عقود الجمان نے صد ۱۲۹ پر آپ كو حضرت امام ابو صنيف عليد الرحمہ سے اكتباب فيض كرنے والوں ميں سے شاركيا ہے۔ حضرت امام ابو صنيف عليد الرحمہ سے اكتباب فيض كرنے والوں ميں سے شاركيا ہے۔

63 \_ محد بن جابر عليه الرحمه

صاحبٍ عقود الجمان في صد ٩٢ يركها " وهو صمن لقى اباً حنيف و اخذ عنه"

64-امام اصمعي عليه الرحمه

بیابوسعیدعبدالملک بن قریب بن عبدالملک بن علی بن اصمع البصری اللغوی الاخباری به ابوسعیدعبدالملک بن قریب بن عبدالرحمه نے سیر اعلام النبلاء میں آپ کوامام، علامه، حافظ، ججة الادب، لسان العرب، احدالاعلام جیسے القابات سے نواز ا ہے۔

65 شقيق بلخي عليه الرحمه

یہ بھی بلند مرتبہ امام ہیں ، امام ذہبی علیہ الرحمہ نے سیر اعلام النبلاء میں آپ کو الا مام الزاہدشنخ خراسان کہا ہے۔

، اورصاحب عقودالجمان نے صد ۱۱۸ پرآپ کوامام ابوحنیفہ کے شاگردوں میں شارکیا ہے

66 على بن عاصم عليدالرحمه

امام ذہبی علیدالرحمہ نے تذکرة الحفاظ میں ان کومندالعراق الامام الحافظ کے لقب علیدالرحمہ نے تذکرة الحفاظ میں ان کومندالعراق الامام الحافظ کے لقب معلقب کیا ہے۔صاحب عقود الجمان نے صد ۱۳۳۳ پرکہا،'' وهو صهن لقی استعمل و اخذ عنه ''

الاسلام كها ہام ابوداؤدنے كها ثقه ہے۔

اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۲۰ پر آپ کو حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔

59\_اورايكان ميس الامام ابوخالداحري

یہ بھی ثقہ ہیں جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کو، حافظ ،صدو**ق کہا** ہے اورا یک جماعت نے ان کو ثقہ کہا ہے۔

اورصاحب عقود الجمان في صدر الركها" فيهن لقى ابا حنيفه و اخذ عنه"

60۔ ایک ان میں سے قیس بن رہیے ہیں۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ مذکرۃ الحفاظ میں ان کو۔الحافظ احدالاعلام کہتے ہیں امام شعبہ آپ کی تعریف کرتے تھے۔عفان نے کہا یہ تقدہے۔

اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۹۸ پر کہا کہ بیان میں سے ہیں جنہوں نے امام ابوصنیفہ سے ملا قات کی ہےاور علم بھی حاصل کیا ہے۔

61۔ایک ان میں سے ابوعاصم نبیل ہیں

يہ بھی بلند مرتبدامام ثقد ہیں، امام ذہبی عليه الرحمہ نے تذکر ۃ الحفاظ میں آپ کوالحافظ، شخ الاسلام کہا ہے، ابن سعد عليه الرحمہ نے کہا ثقد فقيہ ہے اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۱۹ پر آپ کوامام ابوحذیفہ علیہ الرحمہ کے شاگر دوں میں شار کیا ہے۔

62 - عبيدالله بن موى عليه الرحمه

يبي بلندمرتبهامام بين، حضرت امام ذہبی عليه الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں

امام علامه فقیه مؤرخ ،حسین بن علی بن محمد بن جعفر ابوعبدالله القاضی المسیر ی علیه الرحمه جو که بلند پایی محدث ایک عظیم مؤرخ بین اور ثقه ،صدوق بین بیسا که خطیب بغداوی علیه الرحمه نے تاریخ بغدادصه ۸/۸ کرکہا ہے که احسد الفقهاء السهد کومرین من العراقیین حسن العبارة جید النظر ۔۔ و کان صدوقاً وافر العقل جمیل المعاشرة عارفاً بحقوق اهل العلم یعن عراق کے فقہاء میں سے ایک فقیه بین خوبصورت عبارت والے ،عمده نظروالے ، سی تھے ، وافر عقل والے ، الماعلم کے حقوق کے قدردان تھے۔

اورشدرات الذب لا بن العمادص ٢٥٦/٣٥ پر م، ابوعب دالسله الصميرى عليه السرحمه حسين بن على الفقيمة احد الائمة الحنفية ببغداد --- وكأن بقه صاحب حديث لعن ائم حفيه من سايك الم فقيه بين -- ثقداورصاحب

مديث بيل۔

اورجوام المضير صدا/٢١٣ يربيك احد الفقهاء الكباس \_\_\_ و كأن صدوقاً وافر العقل جميل المعاشرة عارفاً بحقوق اهل العلم\_\_\_

اورفوا كدالبهيه صد ٨٨ يرب كد احد الفقهاء من اصحاب ابى حنيف كأن حسن العبام، قديد النظر --- و كأن صدوقاً وافر العقل جميل المعاشرة

ندکورہ بالاتحریرے واضح ہے کہ امام ابوعبداللہ الصیمری علیہ الرحمہ اپ وقت کے ایک عظیم فقیہ، مؤرخ ، امام ، محدث ، ثقہ ، صدوق یعنی سچے ہیں اور خطیب بغدادی علیہ

#### 67\_ يحيى بن نصر عليه الرحمه

ان كے متعلق بھى صاحب عقود الجمان نے صد ۱۵ اپر كہا كر فيسس لقى ابا حنيفه و الحسد عند عند الرحمد الحسد عند عند الرحمد الحسد عند عند عند الرحمد عند عند عند عند علم الله علم محمى كيا ہے۔ ملاقات كى ہاورآپ سے اخذِ علم محمى كيا ہے۔

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه في الانتقاء كے صد ١٩٣ سے لے كر صد ٢٢٩ تك سرسط (١٤٠) محدثين ، فقهاء ، آئم كرام عليهم الرضوان كاساء بيان كيه اور آخر ميں فرمايا "كل حولاء اثنوا عليه ، وصد حوة بالفاظ صحتلفة ،

کدان تمام آئمکرام نے امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف کی ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ آپ کی مدح کی ہے۔ ساتھ آپ کی مدح کی ہے۔

قار کین کرام! آپ نے دیکھا کہ حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی توثیق، تعدیل، تعریف وتو صیف، آپ کے تقویل آپ کے دین دار آپ کے مجتهد، امام مسلم اور آپ کے جلیل القدر اور عظیم القدر ہونے کی شہادتیں کیے جلیل القدر آئے کرام علیم الرضوان نے دی ہیں۔

جب ائم کرام کے استے ہوئے جم غفیر نے آپ کی امامت فی الدین کو تعلیم
کیا ہے اور آپ کے بارے میں خیر کی گوائی دی ہے اور آپ کے ثقہ ہونے کی شہادت
دی ہے تو پھر آپ کے امام مسلّم فی الدین ، ثقہ، ثبت ، جبت ، جبتہ کبیر الشان ، عظیم
الشان ہونے میں کیا شہرہ جا تا ہے ، ہاں اگر کسی کونو ربصیرت سے محروم کر دیا گیا ہوتو
اس کا معاملہ الگ ہے۔

قال ابو نعيم سمعت سفيان يقول ابوحنيفة في العلم محسود (اخبارالي حنيف مده)

سفیان علیہ الرحمہ نے کہاعلم میں ابوصنیفہ علیہ الرحمہ سے لوگ حسد کرتے ہیں۔

ٹابت زاہد علیہ الرحمہ نے کہا جب توری علیہ الرحمہ سے کوئی دقیق مسئلہ بوچھا جاتا تھا تو

گہتے تھے ایسے مسائل میں سیجے طور پر بولنے والا صرف ایک شخص تھا جس ہے ہم نے

حسد کیا اور پھروہ ابوصنیفہ کے اصحاب سے پوچھتے تھے کہ اس مسئلہ میں تمہارے استاد کیا

گہتے تھے اور آپ کے اصحاب کے جواب کو یا در کھتے تھے اور اس پرفتو کی دیتے تھے۔

(اخبار الی حنفیصہ ۵)

جناب علی بن مدینی علیہ الرحمہ نے کہا میں نے یوسف بن خالد سمتی علیہ الرحمہ سے سنا
کہ بھرہ میں ہم بتی کے پاس بیٹھتے تھے اور جب ہم کوفہ آئے ابوطنیفہ کے پاس بیٹھے،
کہاں سمندراور کہا پانی کی ٹالی جس نے بھی ان کودیکھا ہے وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ
اس نے ان کامثل دیکھا ہے علم میں ان کیلئے کوئی دفت بتھی اور ان سے (یعنی ابوطنیف اس نے ان کامثل دیکھا ہے اس کے اس کیلئے کوئی دفت بتھی اور ان سے (یعنی ابوطنیف علیہ الرحمہ ہے) حسد کیا جا تا تھا۔

(اخبار الی حیفیہ صدی کیا جا تا تھا۔

علیہ ارحمہ سے بین کوفہ میں دوآ دمیوں سے جھ کورشک ہوتا ہے فقہ کی وجہ سے
ابوطنیفہ علیہ الرحمہ سے اور زہد کی وجہ سے حسن بن صالح علیہ الرحمہ سے کی بن معین
علیہ الرحمہ سے اور زہد کی وجہ سے حسن بن صالح علیہ الرحمہ سے کی بن معین
علیہ الرحمہ سے اگر ابوطنیفہ پرطعن کرنے والے کا ذکر کیا جاتا تھا وہ بیدوشعر پڑھتے تھے
جب اس جوان کے مرتبہ کونہ پا سکتے تو اس سے حسد کرنے گے اور ساری قوم اس کی
مخالف اور دحمٰن ہے۔

' (اخبار ابی حنفیہ صد ۵۵)

آپ نے بھی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے شاگر دوں کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی ہے۔ (اخبار ابی حنیفہ واصحابہ) یعنی امام ابوحنیفہ اور آپ کے شاگر دوں کے بارے میں وارد شدہ اخبار۔

عبدالله بن داؤد عليه الرحمين كها لا يتكلم في ابي حنيفة الا احد مجلين اما حاسد لعلمه و اما جاهل بالعلم لا يعرف قدم حملته

(اخبارالي طنيفه صديه)

یعنی ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر ردوقدح کرنے والے یا تو ان کے علم سے حد کرنے والا ہے یا تو ان کے علم سے حد کرنے والا ہے یاعلم کے مرتبہ سے جاہل ہے وہلم کے حاملوں کی قدر سے بے خبر ہیں۔

مونین پرکھول دیا ہے، اللہ تعالی نے اس آدی ( یعنی ابوطنیفہ ) پر فقہ کے اسرار کھول دیے ہیں گویا کہ ان کی تخلیق اس کام کیلئے تھی۔

(اخبار البی حنفیہ صدے کیاں کیا کہ حضرت واؤد طائی علیہ الرحمہ کے پاس امام ابو طنیفہ کاؤکر آیا آپ نے فرمایا آپ وہ تارا ہیں جس سے سفر کرنے والے ہدایت پات جین اور آپ وہ علم ہیں جس کومومنوں کے ول لیتے ہیں، ہروہ علم جوان کے علم میں سے نہیں ہے وہ اس علم والے کیلئے آفت ہے اللہ کی قتم ہے ان کے پاس طال اور حرام کا اور بڑے طاقتور کے عذاب سے نجات پانے کاعلم ہے اور اس علم کے ساتھ عاجزی ورع اور بیوستہ خدمت بھی۔

(اخبار البی حنفیہ صد کے)

ورع اور بیوستہ خدمت بھی۔

(اخبار البی حنفیہ صد کے)

ابوزکریا یجی بن معین سے پوچھا گیاتم کوشافعی، ابوطنیفد، ابو بوسف میں کون زیادہ پند ہوارکریا یجی بن معین سے پوچھا گیاتم کوشافعی ، ابوطنیفد، ابو بوسف میں کون زیادہ پند کی حدیث (۱) پندنہیں کرتا اور ابوطنیفہ سے صالحین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے اور ابو بوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہیں اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہیں وہ سے جی اس کی گیاں ہاں وہ وہ سے جی اس کی گیاں ہاں وہ سے جی اس کی گیاں ہاں وہ سے جی ہیں آپ نے کہاں ہاں وہ سے جی ہیں۔

امام نجی بن معین علیہ الرحمہ کا امام شافعی علیہ الرحمہ کی حدیث کو پندنہ کرنا اس سے امام شافعی علیہ الرحمہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا اس لیے کہ وہ مجتمد مطلق اور مُسلّم امام بیں ان کی امامت فی الدین مُسلّم ہے۔ نیز بن آئمہ کرام کو جرح کرنے میں مقصد وکہا گیا ہے امام ابن معین علیہ الرحمہ کا شار بھی نہیں آئمہ کرام ہے ہے۔ اس لیے ابن معین علیہ الرحمہ کی میہ جرح امام شافعی علیہ الرحمہ کے حدمہ میں بہیں آئمہ کرام ہے ہے۔ اس لیے ابن معین علیہ الرحمہ کی میہ جرح امام شافعی علیہ الرحمہ کے حدمہ مد

ا ساعیل بن سالم نے بیان کیا کہ قاضی کا عہدہ قبول کرنے کے سلسلہ میں ابوحنیفہ کو کوڑے مارے گئے اور آپ نے قبول نہیں کیا اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے پاس جب اس کا ذکر کیا جاتا تو آپ روتے اور ابوحنیفہ کیلئے رحمت کی دعا کرتے۔

(اخبارابی حفیدصه ۵۷)

زائدہ نے کہا میں نے سفیان کے سرکے نیچے ایک کتاب رکھی دیکھی جس کووہ ویکھا

کرتے تھے میں نے ان سے اس کتاب کے دیکھنے کی اجازت طلب کی ، انہوں نے
وہ کتاب مجھکودی وہ کتاب ابوحنیفہ کی کتاب الرہن تھی میں نے ان سے کہا کیا تم ان ک

کتابیں دیکھتے ہوانہوں نے کہا میری خواہش ہے کہان کی سب کتابیں میرے پاس
جمع ہوں ، علم کے بیان کرنے میں ان سے کوئی بات رہی نہیں ہے لیکن ہم ان کے
ساتھ انسان نہیں کرتے۔ (اخبار الی حنفیہ صد ۱۵)

حماد بن زیدنے کہا میں نے ج کا ارادہ کیا اور میں ایوب (محدث) کے پاس آیا کہان

ان محدث اللہ کوف کے فقیہ ابوصنیفہ ج کر

ر ج بین اگران سے تمہاری ملاقات ہوجائے تو میراسلام ان سے کہدد بتا۔ ابوسلیمان
نے بیان کیا کہ میں نے حماد بن زیدکو کہتے سنا میں ابوحنیفہ سے مجت رکھتا ہوں کیونکہ
ان سے ایوب کو محبت ہے، (ایوب شحستیانی عظیم مشہور محدث تھے)

(اخبارالي حنفيصهاك)

ابن عیبینظیدالرحمد نے کہا میں سعید بن ابی عروبہ کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے کہا اے ابو محمد میں نے ان ہدایا کامثل نہیں دیکھائے جو تمہارے شہرے ابو حنیفہ کے پاس سے جمارے پاس آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم مخزون کو قلوب

یجیٰ بن اکٹم نے کہا جب ابو یوسف ہے کوئی مسلّہ یو چھاجا تا تھاوہ اس کا جواب دیتے

عبدالله بن داؤد کہتے ہیں کہ جو مخص جہالت اور اندھے بن کی ذلت سے نگلنا چاہے اور (وین) کی سمجھ کی لذت پانا چاہے تو اسے چاہئے کہ وہ امام ابوصنبفہ علیہ الرحمہ کی کتابوں میں نظر کر ہے (یعنی پڑھا کر ہے)۔ (اخبارا بی حنفیہ واصحابہ صد ۱۸۷۸) ابوعبدالرحمٰن مقری نے کہا کہ عبدالعزیز بن ابور وا د نے کہا کہ ابو صنیفہ علیہ الرحمہ ایک آز مائش ہیں جو آپ سے محبت کر ہوہ تی ہے جو آپ سے بخص رکھے وہ بڑی ہے۔ آز مائش ہیں جو آپ سے محبت کر ہے وہ تی ہے جو آپ سے بخص رکھے وہ بڑی ہے۔

قاسم المعشر ی اورحسین بن فہم وغیر ہمانے کہا کہ ہم نے بیخی بن معین سے سنا کہتے تھے کے اسم المعشر ی ابوحنیفہ، سفیان، مالک، اوزاعی رضوان اللہ میں ابوحنیفہ، سفیان، مالک، اوزاعی رضوان اللہ میں البحثین - کے فقہ اور جی راخیارالی حنفیہ واصحابہ صد ۸۰)

حرملة بن يجلى نے كہا كه ميں نے امام شافعی عليه الرحمه سے سناوہ كہتے تھے كہ جو شخص امام ابو حنفيه كى كتابوں ميں نظرنه كرے اسے فقه ميں تبحر حاصل نہيں ہے۔ (اخبار الى حنفيه واصحابہ صدا ۸)

علی بن میمون نے کہا کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سنا کہتے تھے کہ بے شک میں ابو حقیفہ کے ساتھ برکت حاصل کرتا ہوں اور ہرروز ان کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں لیعنی زیارت کیلئے پس جب بھی مجھے کوئی حاجت در پیش ہوتو میں دور کعت نماز بڑھتا ہوں اور آپ کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگنا ہوں تو زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے۔ رضی اللہ عنہ وعن جمیع آئمۃ الدین آمین منہیں گزرتا کہ وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے۔ رضی اللہ عنہ وعن جمیع آئمۃ الدین آمین منہیں گزرتا کہ وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے۔ رضی اللہ عنہ وعن جمیع آئمۃ الدین آمین (اخبار الی حنفیہ واصحابہ صہ ۸۹)

تھاور کہتے تھے بیا بوصنیفہ کا قول ہےاور جوشخص ابوحنیفہ کواپنے اور اللہ تعالیٰ کے چیمیں ر کھے گاس نے دین کوبری کرلیا۔ (اخبارالی حفیہ صد ۷) ابوالولید نے کہا کہ شعبہ علیہ الرحمہ امام ابوحنیفہ کا ذکر اچھائی کے ساتھ کرتے تھے اور ابوصنیفه علیه الرحمه کیلئے بہت زیادہ دعاءرحمت کرتے تھے۔ (ابوالولیدنے کہا) کہ جب بھی شعبہ علیہ الرحمہ کے سامنے امام ابو حنیفہ کا ذکر کیا جاتا تو شعبہ علیہ الرحمہ آپ کیلئے دعاكرتے\_ دعاكرتے\_ ابن كاسب كتيم بين كه مين في سفيان بن عيينه عليه الرحمه عياده كتيم تتي جوكوني مغازی (سکھنے) کاارادہ کرتے تومدینة المنورہ کولازم پکڑے اور جوکوئی مناسک فج کا ارادہ کرے تو مکہ المکر مہ کو لازم پکڑے اور جو کوئی فقہ سکھنے کا ارادہ کرے تو اے عیاہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے شاگر دوں کولا زم پکڑے۔ (اخبارالی حنفیہ صد ۵۷) سفیان بن عیبینه علیه الرحمه نے فرمایا که علماء چار ہیں ۔ ابن عباس رضی الله عنهما اپنے زمانے میں صعبی علیہ الرحمدائ زمانے میں ۔ ابوحنیفدعلیہ الرحمدائ زمانے میں ۔ ثوری علیہ الرحمہ اینے زمانے میں۔ (اخبار الی حفیہ ۵۲) حمانی نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے سنافر ماتے تھے کہ جب سی (مسّله) پرسفیان توری علیه الرحمه اور ابوحنیفه علیه الرحمه جمع بوجا نمیں تو میں ان دونوں (بزرگوں) کواپنے اور اللہ تعالی کے درمیان جحت بناتا ہوں یعنی (واسط) (اخباراني حنفيصه ٧٤)

جس میں حضرت امام ابوحنیفدرحمداللد کے شائدارمنا قب بیان کیے ہیں، آئمه كرام كى زبانى ان كا تقوى مخاوت ، ديندارى ، عالم فاضل زايد، تقد صدوق امامت فی الدین وغیره کاخوبصورت بیان کیا ہے اور جرح کا ایک کلم بھی ذکر نہیں کیا اورابن الهاوي عليه الرحمه خود بھي حديث، فقه تفيير، اصول اور نقدِ رجال ڪامام ثار کیے جالتے ہیں ۔آپ کا صرف امام ابوحنیفہ کی مدح بیان کرنا اور عقیلی ،فسوی ،خطیب بغدادی وغیرہ کی جرح کی طرف النفات تک نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے زدیک سے جرح قابل قبول نہیں ہے کیونکہ امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیه کی امامت فی

الدين مسلم ہے۔ اور جس كى امامت فى الدين مسلم جواس كے حق ميں كى كى جرح قبول نہیں ہے جیسا کہ ام م می علیدالرحمہ فے طبقات الکیزی میں بیان کیا ہے۔ امام ابن الهادي عليه الرحمه في كتاب كابتدائيه مين ائمه اربعه كوائمه

اسلام بئر جالانام كهااورفرمايا كمان كى امامت برلوگوں كا تفاق ہے۔ (مناقب الائمدالار بعصه ۵۷)

پھر فرماتے ہیں کہ آئمہ فدکورین میں ہے جس کا زمانہ سید الرسلین محمد رسول الله مالیانی كزياده قريب موه يس - اصام ابوحنيفه نعمان بن ثابت التيمي الكوفي احد

الائمة الاعلام و تقيه اهل العراق -

أمام الوصنيفه، ائمه اعلام مين سے ايك امام اور اہل عراق كے فقيه بين ، پھر ابن الهادى فرماتے ہیں کہ ام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے نبی پاک تا اللہ اے محاب میں سے ایک جماعت کو پایا ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی تو کوئی بارآپ نے زیارت کی ہے ،اس کے بعد آپ نے امام ابوطنیفہ کے اسا تذہ کی فہرست بیان کی ہے جو کہ تا بعین

یادرے کہ اما صمیری علیہ الرحمہ نے ممل کتاب سند کے ساتھ کھی ہاس کتاب میں سندوں کواحقرنے حذف کیا ہے بوجہ طوالت سے بیخے کیلئے ،امام صمیری علیہ الرحمہ کی بیان کرده روایات سے واضح ہے کہ کہ آئمہ کرام خضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کوجلیل القدرعظيم الثان اورامام المسلمين جانة بين -امام صميرى عليه الرحمه كى بيان كرده مذكوره روايات ميں وہ ائكه كرام جنہوں نے حضرت امام ابوحنيفه كى تعريف كى ہےوہ يہ

۲\_امام سفیان توری ا\_امام عبدالله بن داؤد ٣- جناب يوسف بن خالد متى ۳-جناب مسعر ۲ \_ جناب امام احمد بن عنبل ۵ ـ جناب يحيى بن معين ۷\_جناب سعيد بن الي عروبه ٨-حادين زيد ١٠ جناب سفيان بن عيينه ٩\_ جناب الوب تختياني اا\_جناب حضرت داؤد طائي ١٢\_ جناب اساعيل بن سالم ۱۴-جناب امام شعبه سوا\_ جناب قاضى ابو يوسف ۵ا۔ جناب عبدالعزیز بن ابی رواد

یکل پندرہ محدثین وفقہاء ہوئے۔ (رضوان الله علیم اجمعین)

جناب امام محدث ناقد رجال ،علامه حافظ ابوعبدالله محمد بن احمد بن عبدالهادي المقدى الحسلي رحمداللدورضي اللدعندمتوفي مهم ك في المدار بعد يعنى امام ابوصيف امام ما لك امام شافعی،امام احد بن صبل علیهم الرحمه والرضوان کی شان میں کتاب کہ سی ہے۔

(مناقب الائمة الاربعة)

(مناقب رئمة الاربعدصه ۵۸)

سے ہیں۔

اس کے بعدان اسمہ محدثین کی فہرست بیان کی ہے جنہوں نے امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ سے روایت بیان کی یا علم فقہ حاصل کیا ہے، شاگر دوں کی فہرست ۱۳۵۹ بیان کی ہے امام ابن الہاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قال الاصام ابوعب دالسله محمد بن ادر سس الشافعی مرحمه الله من امراد ان یتبحد فی الفقه فہو عیال علی ابی

(منا قب الائمة الاربعدصه ۲۱ \_ تاریخ بغداد صد ۱۳ م ۳۳۷ \_ تهذیب الکمال صد ۲۹/ ۱۳۳۸ \_ سیراعلام النبلاء للذہبی صد ۲/۱۳۰۸)

یعن حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جوکوئی فقد میں تبحر ( یعنی کمال ) حاصل کرنا چاہے تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کامختاج ہے۔

نیز ابووہب (محمد بن مزاحم العامری مولاہم المروزی صدوق مات سنة ٢٠٩ التقریب)) کی روایت سے امام عبدالله بن مبارک علیه الرحمه کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ میں نے اعبدالناس ، اورع الناس ، اعلم الناس ، افقه الناس کو دیکھا ہے یعنی سب سے بڑا عبادت گزارتو میں نے عبدالعزیز بن افی روادکو دیکھا ہے اورسب سے بڑا عبادت گزارتو میں نے عبدالعزیز بن افی روادکو دیکھا ہے اورسب سے بڑا یہ مقیان تو ری ہیں بڑا پر ہیز گارفضیل بن عیاض کو دیکھا ہے اورسب سے بڑے عالم تو سفیان تو ری ہیں اورسب سے بڑے عالم تو سفیان تو ری ہیں اورسب سے بڑے فقہ میں ابو حذیفه کی شل نددیکھا۔ اور سب سے بڑے فقہ میں ابو حذیفه کی شل نددیکھا۔ اور سب سے بڑے اللائم الاربور مدالا)

صامدین آدم نے کہامیں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا، کہتے تھے کہ ما سرایت احداً وسرع من ابی حنیفه کرمیں نے ابوحنیفہ سے برا پر بیز گار نہیں و یکھا۔

جناب سفیان نے محد بن بشرے پوچھا کہاں ہے آرہے ہوتو انہوں نے کہا ابوحنیفہ
کے پاس ہے آرہا ہوں تو جناب سفیان نے فرمایا، لقد جئت من عند افقہ اهل
الاس من، تواس کے پاس ہے آرہا ہے جوروئے زمین کا سب سے بڑا فقیہ ہے۔
(منا قب الائمة الاربعد مہ ۱۲ ۔ تاریخ بغداد صر ۱۳ سالمال صد ۲۹ سر ۱۳ سالمال صد ۲۹ سر ۱۳ سفی مفرماتے ہیں کہ قبال ما مرایت اعلم من ابی حنیفه ) میں نے ابوحنیفہ شد ادبن کیم فرماتے ہیں کہ قبال ما مرایت اعلم من ابی حنیفه ) میں نے ابوحنیفہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا)

(منا قب الائمة الاربعد صد ۲۷ ـ تاریخ بغداد صد ۳۳۵/۳۳ ـ تهذیب الکمال صد ۲۹۳/۲۹) کی بن ابراجیم نے امام ابوحذیفه کا ذکر کیا اور پھر فرمایا" کان اعلم اہل زمانه ' کر ابوحذیفه تو زمانے کے سب سے بوے عالم ہیں -

(منا قب الاعمة الاربعه صـ ٢٢ ـ تاريخ بغداده ١٣٥/ ٣٢٥ \_ تهذيب الكمال صـ ٢٩٠/٢٩)

امام عبداللد بن مبارك رحمه الله فرمات بين كمين في حضرت مقيان تورى عليه الرحمه كوكها " ماابعد ابا حنيفة من الغيبة ما سمعته يغتاب عدواله قط فقال سفيان هو والله اعقل من ان يسلط على حسناته مايذهب بها -

(منا قب الائمة الاربعدصة ٢٣-تاريخ بغدادصة ٣٩٣/١٣منا قب موافق صه ١٦٥/) كدا بوحنيفه غيبت سے كتنے دور بين ميں نے بھی نہيں سنا كدانہوں نے بھی اپنے وشن

کہ او صفیعہ بیب سے سے حورت ہیں ہیں۔ کی بھی غیبت کی ہوتو سفیان نے کہاوہ بہت بڑے عقل مند ہیں وہ کیوں اپنی نیکیوں پر

كى كوملط كريں گے۔

اسد بن عمر وعلیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے چالیس سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے اور وہ عام را توں میں بھی ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید (منا قب الائمة الاربعه صد ۲۵ - سيراعلام النبلاء صد ۲/۰۰۰ (بالاختصار) حضرت ابن فضيل عليه الرحمد نے فرمايا:

كأن ابوحنيفه معروفا بالفضل وقلة الكلام -

كه ابوحنيفه عليه الرحمه احسان كرنے كے ساتھ بہت معروف بين اورتكيل كلام ميں بھی -(منا قب الائمة الاربعه صد ١٥ منا قب الموافق المحلي صد ٢٣٣١)

جناب قيس بن ربيع عليه الرحمه في كها، "كأن ابوحنيفه و مرعاتقيا وكأن فضلا على الخوانه \_ (منا قب الائمة الاربح مره مرة حرة الرخ بغداد صرة الم ١٦٥ منا قب الوضيف الم ١٢٩) ابوحنيفه عليه الرحمه بربيز گار متى تصاور (دين) بها ئيول برفضيات د كف والي بين عناب وكي بن جراح عليه الرحمه في فرمايا" ما مايت القدة من المي تعنيفه "كه ميل في ابوحنيفه سي بوافقي نهيل و يكها-

(منا قب الائمة الاربعد صد ۲۷ نتاریخ بغداد صد ۳۳۵/۱۳ منا قب ابی حنیفه للموفق صدا (۲۸۴) جناب مسعودی علید الرحمد نے کہا ''صاً سرأیت احسس اصاً نقص ابی حنیفه'' که پس نے ابوطنیفہ سے اچھی امانت داری والانہیں و یکھا۔

(مناقب الائمة الاربعص ٢٦ \_ تاريخ بغدادص ١٩٥/ ٢٥٩ \_ مناقب الى حنيف للموفق صرا ١٩٥/)

حضرت سيدنا ابن مبارك عليه الرحمد في فرماياك " ما مرأيت سجلا احلم من ابي حضرت سيدنا ابن مبارك عليه الرحمد في والا حنيفه ولا احسن سمتاً " ين في ابوضيفه جيماطيم بين ديكما اورنه ي الجصطريق والا حنيفه ولا احسن سمتاً " من قب الائمة الاربعدم ٢٠٠٠ سيراعلام العبلاً عصد ٢٠٠٠ )

جناب معربن كدام عليه الرحمة فرمايا ، والسلمه أن كأن لفقيها عالمها كما بوحنيف بي تك فقيه عالم بين ... پڑھاکرتے تھے اوران کے رونے کی آوازراتوں کوئی جاتی تھی (لیمی خوف خداکی وجہ سے روتے تھے) حتی کہ ان کے پڑوسیوں کوان پر رحم آنے لگتا تھا اور یہ بات بھی محفوظ کی گئی ہے کہ جس جگدا مام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ وفن ہوئے اس جگہ پر آپ نے سر ہزار بار قرآن مجید پڑھا ہے۔ (منا قب الائمۃ الاربوصہ ۲۲ ۔ تہذیب الکمال صه ۲۳۳/۲۹) حضرت سفیان بن عید بیعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ما مقلت عینی مثل ابی حنیفہ، حضرت سفیان بن عید بیعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ما مقلت عینی مثل ابی حنیفہ، (منا قب الائمۃ الاربوصہ ۲۲ ۔ تاریخ بغدادصہ ۱۲ / ۳۳۷ منا قب موافق صدا / ۲۷۹) کہ میری آنکھوں نے امام ابو حنیفہ کی شل نہیں و یکھا۔ ابو یکی الحمانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ابو یکی الحمانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ابو یکی الحمانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ابو یکی الحمانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ

ما سائیت سرجلا خیرا من ابی حنیفه -میں نے ابوطنیفہ سے بہتر کوئی آدی نہیں و یکھا۔

(منا قب الائمة الاربعه صد ۱۲ من بغداد صد ۱۳ سام سنا قب موافق صد ۱۲۸۰) جناب ابو بكر بن عياش عليه الرحمه فرمات بين:

قال ابوحنيفه افضل اهل زمانه

(مناقب الائمة الاربعدصه ٢٨٠ \_ تاريخ بغدادصه ١٣٧ مناقب موافق صدا/ ٢٨٠)

که ابوحنیفه علیه الرحمه اینے دور کے سب لوگوں سے افضل ہیں۔

شریک بن عبداللہ قاضی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ابو صنیفہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والے، بہت بڑے امین اور بڑی اچھی مروت والے ہیں۔

جناب وکیج علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حسن بن صالح نے کہا ابوصنیفہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے اور کثیر العقل تھے۔ مفبوط تھے جب ان کے نزد یک رسول اللّه ظَالِیْکُمْ کی کوئی حدیث سیح ثابت ہو جاتی تو پھر کسی اور جانب نہیں دیکھتے تھے۔

جناب ابوقيم عليه الرحمة فرمات بيل كه ميل في ابوعهمه عناوه كمت تقد كه ميل فعلى فعلى فعلى الوحنيفة عليه الرحمه عناوه كمت تقير ما جاءت عن مرسول الله على الرأس و العينين وما جاء عن اصحاب مرسول الله على اخترنا و ما كان غير ذلك فحن مرجال و هم مرجال-

(منا قب الائمة الاربعدصه ١٨، سيراعلام النبلاء صد١/١٠٨)

جو پھرسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا اللہ تا کھوں پر اور جو پھا صحاب رسول سے مروی ہے تو اس میں ہے ہم اختیار کرتے ہیں اور جب معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کے بعد کا آتا ہے یعنی تابعین کرام تو جیسے وہ رجال ہیں ویسے ہم بھی رجال ہیں۔

جناب على بن عاصم عليه الرحمه نے فرمايا كُه 'لو وزن عقل ابى حنيف بعقل نصف اهل الاس من لوجح بهم "اگر نصف زمين والول كي عقل كه موازنه كياجائي الوحنيفه كي عقل كه موازنه كياجائي الوحنيفه كي عقل كه موازنه كياجائي الوحنيفه كي عقل كهر بهي زياده جوگي-

(مناقب الائمة الاربعصه ٤)

ابو حزه السكرى عليه الرحمه فرمايا كه يس في سناامام ابوصنيفه فرمايا وه كهتم تق" اذا جاء الحديث الصحيح الاسناد عن النبي الخيل اخذ نأبه واذا جاء عن الما الصحابة لخير نا ولم نخرج من قولهم واذا جاء عن التأبعين ذاحهنا هم" (مناقب الاتمة الاربعمداك)

جناب ما لک بن مغول علیه الرحمه نے فرمایا که 'کان ابو حدیقه بصیرا بالفقیه ۔۔ ''که ابوطیقه علیه الرحمہ فقد میں بہت بصیرت رکھنے والے ہیں۔

دناب ابولغیم علیه الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن صالح بن حی سے سنا جب امام

ابوطنیفہ کا وصال ہواتھا تو علی بن صالح نے کہا'' ذهب صفتی العراق ذهب القدہ اهل الکوفة ''کہ واقی والوں کا مفتی چلاگیا ہے پھر کہا اہل کوفہ کا سب سے برد افقیہ درخصت ہوگا ہے۔

جناب محمد بن شجاح عليه الرحمه كهتم بين كه مين في ابوعبد الرحمن مقرى سناوه كهتم شخ "حدثنى العاكم الفقيه ابوحنيفه" كه مجھالم فقيه ابوطنيفه في حديث بيان كل المح إليني بوقت روايت بير كهتم تھے) (مناقب الائمة الاربعه صد ٢٧) جناب سعيد بن الى عمر و به كهتم تھے "كأن ابوحنيفه عالم العداق" كه ابوطنيفه (عليه الرحمه) عمراق كے عالم تھے۔

احد بن حرب نيسا بورى عليه الرحمه نے كها "كان اب و حنيف في العلماء كالخليفة في الاصواء "كه ابوصنيفه عليه الرحمة علماء عين اليس تقيم جيه امراء عين خل طرح الم ابوصنيفه بھى علماء كر وار موتا ہے اى طرح الم م ابوصنيفه بھى علماء كر وار موتا ہے اى طرح الم م ابوصنيفه بھى علماء كر وار موتا ہے الى طرح الم م ابوصنيف بھى علماء كر مردار ميں) -

جناب يكي بن آوم عليه الرحمة في فرمايا" سمعت الحسن بن صالح يقول كأن ابوحنيفه النعمان بن ثابت فهما متثبتاً فأذا صح عندة الخبر عن مرسول الله عليه الى غيرة (مناقب الائمة الاربعص ١٨٨)

کہ میں نے حسن بن صالح کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ابوعنیفہ علیہ الرحمہ بوے مجھداد

امام ابن الہادی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے اور بھی بہت فضائل بیان فرمائے ہیں طوالت کے خوف سے آنہیں پراکتفا کرتا ہوں۔
امام ابن الہادی علیہ الرحمہ نے کیے عظیم فضائل بیان کیے ہیں اور یہ بھی یا در ہے کہ آپ نے حضرت امام پر جرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا اور نہ ہی جارجین کی جرح کی طرف آپ نے التفات فرمایا کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں ۔ اللہ تعمالی کی بارگاہ میں وعا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے منکروں کو بھی حضرت امام کا اوب واحترام وعا ہے کہ حضرت امام کا اوب واحترام

علامہ ابوالفرج محمد بن ابو یعقوب اسحاق المعروف ابن ندیم ،متوفی (۳۸۰ه) آپ نے کتب کی فہرست پرایک شخیم کتاب کھی ہے جو کہ مقبول عام ہے (بنام فہرست ابن ندیم) اس کتاب میں کتاب کے ساتھ اس کے مؤلف کا بھی تعارف کراتے ہیں ، آپ نے بھی حضرت امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کا بڑا اچھا تذکرہ فرمایا جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا ، ملاحظ فرما کیں۔

کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔۔۔ آمین

علامدا بن نديم نے كہا-

ابوحنيفه نعمان بن ثابت بن زوطى كان خزاز ابالكوفة \_\_\_ و كان من التابعين و لقى عدية من الصحابة و كان من الورعين الزاهدين و كذلك ابنه حماد \_\_\_ قال بعض اصحاب الحديث وهو عبدالله بن مبارك \_

كه جب حديث محيح الاسنادونبي كريم فأنتي إلى عابت موجائة ومم اس كماته ولیل پکڑتے ہیں اور جب صحابہ رضی الله عنبم اجمعین کی طرف سے کوئی چیز مروی موتو ہم اختیار کرتے ہیں اور جب معاملہ تا بعین کا آتا ہے تو ہم مزاحت کرتے ہیں۔ امام ابونعیم علیدالرحمد نے فرمایا کہ میں حسن بن صالح کے پاس گیا تو انہوں نے اپ مرحوم بھائی کے متعلق فرمایا کہ میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے اس نے سزلباس بہنا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا ہے اور میرے اور ابوحثیفہ کے ساتھ فرشتوں کے سامنے فخر فر مایا، تو میں نے بوچھا کیا ابوحثیفہ نعمان بن ثابت ہیں؟ کہاہاں میں نے پوچھا تیرااور ابوحنیفہ کا مقام کیا ہے تو کہا جنت میں اعلى عليين ميں ہے۔ (مناقب الائمة الاربعصم على احر بن محر بن ابی رجاء نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا انہوں نے کہا کہ خواب یں مجھے محمر بن حسن شیبانی علیہ الرحمہ دکھائی دیئے (وصال کے بعد) تو میں نے پوچھا آپ کا تھانا کیما ہے تو کہا جھے بخش دیا گیا ہے میں نے کہا کس سبب سے تو فر مایا کہ مجھے کہا گیا کیا ہم نے تجھ میں اس لیے علم رکھا تھا کہ تجھے عذاب دیں (پس میری مغفرت کردی گئی ) میں نے کہاابو پوسف قاضی کا کیا بنا کہاوہ مجھ سے بلند درجہ پر ہیں میں نے کہاتو ابوحنیفہ کا کیا بنا کہاوہ تو اعلیٰ علیین میں ہیں۔

(منا قب الائمة الاربعد صده ۷۵، منا قب البي حنيفة للموفق صدا ( منا قب الائمة الاربعد صده ۷۵، منا قب البي حنيفة للموفق صدا ( معاني التمار نه كها توميس نے بوچها كيابنا تو امام ابو حنيفه عليه الرحمہ نے فرمايا الله كى رحمت ہوگئ ہے ( مجھے بخش ديا گيا ہے ) امام ابو حنيفه عليه الرحمہ نے فرمايا الله كى رحمت ہوگئ ہے ( مجھے بخش ديا گيا ہے ) ( منا قب الائمة الاربعہ لا بن الہادى صد ۷۵)

پر فر مایا که آپ کاعلم بحروبر، شرق وغرب، دورونز دیک پھیل گیا اور مدون ہوا اور آپ كى كى كتابيى بين-سركتاب العالم والمتعلم ا فقدا كبر ٢ - رساله الى البتى

٣ \_ كتاب الروعلى القدريي

(نوف:)وہ کتابیں الگ ہیں جوآپ کے شاگردوں نے آپ سے روایت کی ہیں۔

علامهابن نديم كى عبارت كاخلاصه بيدى:

کہ امام ابوصنیفہ تا بعی ہیں کئی صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کے ملاقات

آب الله تعالى سے درنے والے ہیں۔

آپمتقین میں ہے ہیں۔

آےزاہدین ے ہیں۔

آبام المسلمين بين-

آپ کی مثل ند مشرق میں ہے ند مغرب میں نہ کوف میں۔

آپ نے شہروں کوآ ثار وحدیث وفقہ کے ساتھ مزین کیا ہے۔

آپ كاعلم شرق وغرب، دور دراز بهي چيل گيا اور مدون موا-

لقد زان البلاد و من عليها امام المسلمين ابوحنيفة باتساس و فقه في حديث كسآيسات الزبوس عسلى الصحيفة فسأ بالمشرقين له نظير ولاباك خربين ولوبكوقة

وتوفى ابوحنيفه سنة خمسين ومأئة وله سبعون سنة ولـ ه كتب ، كتاب الفقه الاكبر ، كتاب مرسالة الى البتى ، كتأب العالم

والمتعلم ، مرواة عنه مقاتل ، كتأب الرد على القدمية ، والعلم برا و بحرا و شرَقًا و بعدا وقرباً تدوينه مرضى الله عنه ـ

(فبرست ابن نديم صهم ٣٣٣ )

عبارت مذكوره كاخلاصه بيرب كهامام ابوحنيفه عليه الرحمه تابعي مين اوركني صحابه كرام رضوان الله عليهم الجمعين سے ملاقات كاشرف حاصل ہے اور آپ كاشار ، الله تعالى سے ڈرنے والوں ، پر ہیز گاروں ، زاہدوں میں سے ہوتا ہے ای طرح بی آپ کے بیٹے (حفرت)حمادعليهالرحمة بهي تھے۔

پھرآپ نے حصرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کے اشعار تقل فرمائے کہ جناب ابن مبارك عليه الرحمه في فرمايا كهام الوحنيف في شهرون اوراس يررب والول كوزيت بخشی ، آثار وحدیث وفقہ کے ساتھ اور آپ امام المسلمین ہیں ۔ آپ کی مثل نہ تو

مشرقوں میں ہے نہ بی مغربوں میں ہے اور نہ بی کونے میں عرب ہے 19319528 | **Madina Liabrary Group on What**sa

امام شافعی نے فرمایا ہے جوعلم فقہ حاصل کرنا جا ہے وہ حضرت امام ابوصنیفہ کامختاج ہے اورجوسيرت حاصل كرناحاب وه محمد بن اسحاق كامحتاج باورجوعلم حديث حاصل كرنا عا ہے وہ حضرت امام مالك كامحتاج ہے اور جوملم تفسير حاصل كرنا عاہم وہ مقاتل بن سلیمان کامخاج ہے، اور عبداللہ بن واؤوالخریبی نے بیان کیا ہے لوگوں کو جا ہے کہ وہ ہر نماز میں حضرت امام ابو حنیفہ کیلئے ان کے حفظ فقد سنن کی وجہ سے دعا کریں اور مفیان وری اوراین المبارک نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفداسے زمانے کے لوگوں سے سب سے بڑے فقیہ تھے اور ابونعیم نے بیان کیا ہے کہ آپ مسائل کی تذک چنچنے والے تھے اور کی بن ابراہیم نے بیان کیا ہے کہ آپ اہل ارض کے سب سے بڑے عالم تھے اور خطیب نے اپنی سند ہے بحوالہ اسد بن عمر وروایت کی ہے کہ حضرت امام ابوحنيفه رات كونماز يزهة تصاور برشب كوقرآن برهة تصاورروت تحتى کہ آپ کے پڑوسیوں کو آپ پر رحم آجاتا تھا ، آپ چالیس سال تک عشاء کے وضو مے میچ کی نماز پڑھتے رہے اور جس جگہ آپ نے وفات پائی آپ نے اس میں ستر ہزار دفعہ قرآن مجید ختم کیا اورآپ کی وفات اس سال یعنی ۵۰ اجری کے ماہ رجب (البدامية النهامية مترجم صد ١ / ٢٥،٥٣٥ مطبوعة نتيس اكيدى اردوبازاركرا يي) میں ہوئی۔

علامه ابوالفد اءعما والدين ابن كثير عليه الرحمه امام ابوحنیفه علیه اگر حمد کے بارے میں ارشادات آب اً بني شهره آفاق تاريخ كى كتاب البدايد والنهايد مين حضرت المم ابوصنیف علیدالرحمد کے بارے میں اس طرح فرماتے ہیں، آپ کا نام نعمان بن ثابت تیمی کوفی ہے،آپعراق کے فقیہ اور ائکہ اسلام اور ساواتِ اعلام اور شریف علماءاور خاب اربعہ کے ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں اور آپ ان سے پہلے وفات یانے والے ہیں کیونکہ آپ نے شحابہ کا زمانہ پایا ہے اور حضرت اٹس بن ما لک رضی اللہ عنہ کو د يكها إوربعض كا قول بي كركسي اورصحابي رضى الله عنه كود يكها إوربعض في بيان كياب كرآب نے سات صحاب رضوان الله عليم اجمعين بروايت كى ب\_والله اعلم اور تابعین کی ایک جماعت ہے بھی روایت کی ہے آپ کے اساتذہ کرام كے كھااساء كھے جوكہ تابعين ميں سے ہے۔ پھرآپ نے حفزت امام كے شاگردول میں سے کھے کے نام درج فرمائے ،اس کے بعدفر ماتے ہیں کہ بیخی بن معین نے بیان کیاہے کہآپ ثقہ اور راست بازتھاور کذب ہے تہم نہ تھے اور ابن میر ہ نے قضاء کے بارے میں آپ کو مارا مگرآپ نے قاضی بنے سے انکار کردیا اور یجیٰ بن سعیدفتوی میں آپ کے قول کو پیند کرتے تھے اور یکیٰ کہا کرتے تھے ہم اللہ کی تکذیب نہیں كرتے ہم نے امام ابوحنيف كى رائے سے بہتر رائے نہيں سى اور ہم نے آپ كا كثر اقوال کو اپنایا ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ہے اگر اللہ تعالی ابو حنیف اور سفیان توری کے ذریعے میری مدونہ کرتا تو میں بھی بقیدلوگوں کی طرح ہوتا اور حضرت

حضرت امام محدث مؤرخ ولى الله الومحمر عبد الله بن اسعد يافعي يمنى عليه الرحمه

حفرت امام محدث مؤرخ ولی اللہ ابومحہ عبداللہ بن اسعد یافعی یمنی علیہ الرحمہ اپنی تاریخ میں بنام مرا ۃ الز مان صہ ۱۳۲۱ پر ۱۵ ہجری کے شمن میں حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کا ذکر خیر فرماتے ہیں اور آپ کے فضائل ومنا قب بیان کرتے ہیں ایکن جرح کا ایک کلمہ بھی آپ کے متعلق نقل نہ کیا جبکہ تاریخ بغداد بھی آپ کے سامنے تھی بلکہ آپ نے تاریخ بغداد میں جو آپ پر طعن وغیرہ نہ کور ہیں حضرت امام یافعی علیہ الرحمہ نے تاریخ بغداد میں جو آپ پر طعن وغیرہ نہ کور ہیں حضرت امام یافعی علیہ الرحمہ نے بالکل اس کی طرف النقات نہ فر مایا جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے خور سے امام پر جرح لائق النقات نہیں ہے۔ حضرت امام یافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ حضرت امام یافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ حضرت امام یافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ حضرت امام یافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ

قيه العراق الامام ابو حنيفه النعمان بن ثابت الكوفي \_\_\_\_

مأى انس بن مالك و مروى عن عطاء و طبقته و تفقه على حماد بن ابى سليمان و كان من الاذكياء جامعاً بين الفقه والعبادة والوسع والسخاء و كان لا يقبل جو الز الولاة بل يفق و يؤثر من كسبه \_\_\_ قال الشافعي كل الناس في الفقه عيال على ابى حنيفه و قال يزيد بن هامرون ما مرأيت اوسع ولا اعقبل من ابى حنيفة من الله عنه \_\_\_ و كان قد ادمك ام بعة من الصحابه هم انس بن مالك بالبصرة و عبدالله بن ابى اوفي بالكوفة و سهل بن سعد بالمدينة و ابوالطفيل عامر بن واثلة بهكة من الله عنهم \_\_\_ و كان

عالما عاملا زاهدا و مرعاً تقياً كثير الخشوع دائم التضرع الى الله تعالى -- و قال الامام الشافعى مرضى الله عنه قيل لما لك هل مرأيت اباً حنيفة ؟ قال نعم مرأيت مرجلا لو كلمك في هذه السامرية ان يجعلها ذهباً لقام بحجته -- من امراد ان يتبحر في الفقه فهو عيال على ابي حنيفه - (مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان صه ا/١٢٣)

حضرت امام يافعي عليه الرحمد كي فذكوره عبارت كاخلاصه بيد بحك امام ابوحنیفه علیه الرحمه تا بعی بین ، حیار صحابه رضی الله عنهم اجمعین کی زیارت کی ہے اور حضرت حماد بن افي سليمان عليه الرحمه سے فقد كاعلم حاصل كيا اور فقد، عبادت، پر ہیز گاری ، سخاوت ان اوصاف کے جامع تھے اور اذکیاء لوگوں میں سے تھے اور سلطان کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے خرچ کرتے تھے، امام شافعی علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ تمام لوگ فقد میں امام ابوحنیفہ کے محتاج ہیں - بزید بن ہارون نے کہامیں نے ابوحنیفہ جیسا پر ہیز گاراور عقل مندنہیں دیکھا۔ نیز امام یافعی علیہ الرحمه نے فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ عالم، عامل، زاہد، پر ہیز گار متقی، بہت زیادہ خشوع كرنے والے اور اللہ تعالیٰ كی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی كرنے والے تھے۔ جب امام ما لك عليه الرحمه ب يوجها كيا توانهول نے فرمايا ابوحنيفه ايسے خص بيں اگراس ستون پردلائل قائم کردیں تواس کوسونے کا ثابت کردیں گے نیزامام یافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا كه جو خص فقه مين كمال حاصل كرنا جا ہے تو وہ امام ابو حنيفه كامختاج ہے۔ امام يافعى عليه الرحمد في امام الوحنيف عليه الرحمه كيليع جوالقابات نقل كيه ان كي تفصيل ميد

Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan

٣ \_ ابوحنيف عالم بين -

۵۔ عامل ہیں (لیعنی کتاب وسنت پر)

ר\_ נוגיים-

الله تعالى سے ڈرنے والے ہیں۔

٨\_ خوبصورت چرے دالے ہيں۔

9\_ خوبصورت كلام والي بين-

۱۰۔ پھرامام مالک علیہ الرحمہ کی زبانی تعریف نقل کی ہے۔

اا۔ حالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اداکی ہے۔

۱۱۔ جس جگد فن ہوئے اس جگہ پرستر ہزار مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت کی ہے (المخصر فی اخبار البشر صدا/ ۱۵۱)

## امام مؤرخ علامه ملك المؤيدا ساعيل بن ابي الفداء

نے اپنی کتاب تاریخ ابی الفد اء میں جوحفرت امام ابوحنیفه رضی الله عنه کا ترجمه کیا ہے اور جوالقابات نے آپ نے ذکر کیے ہیں ان کا خلاصہ بیہے:

المام ابوحنيفه نعمان بن ثابت

٢ آپ كے والد گرامى جناب ثابت عليه الرحمه كيلي حضرت سيدنا مولى على

رضی اللہ عنہ نے برکت کی دعا فرمائی۔

س آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ ملاقات کی ہے۔

ا امام ۲ من الاذكياء سوفقه، عبادت، پر بيز گاری سخاوت كے جامع مارسی الله دران الله و الله الوطنیفه كفتاح بین -

۵ - ابوحنیفه جیسا کوئی پر ہیز گاراورعقل مندنہیں دیکھا

٢-عالم ١-عال ٨-زابد ٩-رييزكار

۱۰۔ اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والے اا۔ بہت زیادہ عاجزی کرنے والے

۱۲ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ آہ وزاری کرنے والے

۱۳۔ جوفقہ میں کمال حاصل کرنا چاہے تو وہ امام ابوحنیفہ کامختاج ہے۔

نوٹ: امام یافعی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر جرح کا ایک کلمہ بھی استعمال نہیں کیا۔

### امام مؤرخ علامه أبوالفد اءعليه الرحمه

نے اپنی کتاب المخضر فی اخبار البشر میں حضرت امام ابوحنیفه علید الرحمہ کا جوز جمد کیا ہے اور جو پچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ بیہے:

ا- ابوحنيفه عليه الرحمه لهام بين-

۲۔ آپ کے والد جناب ٹابت علیہ الرحمہ جب کہ چھوٹے بچے تھے جو جناب ٹابت کے والد جناب ٹابت علیہ الرحمہ کو حضرت سیدنا مولی علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ

میں لے گئے تو حضرت امیر المومنین امام المتقین سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے

آپ کیلئے اور آپ کی اولا د کیلئے برکت کی وعافر مائی۔

۳- امام ابو صنیفہ کے شاگر د کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کی ایک جماعت کو ملے ہیں۔

س اورآپ کے شاگردوں کے مطابق آپ نے چار صحابہ رضی الله عنہم سے

ملاقات كاشرف حاصل كيا ہے-

ا پالم ہیں (لعنی قرآن وسنت کے)

۲ عامل ہیں (لیعنی کتاب وسنت پر)

ے۔ زاہد ہیں ( یعنی آخرت کی طرف رغبت ہے )

٨\_ الله تعالى عدر في والي مين-

و خوبصورت چرےوالے

ا۔ خوبصورت گفتگو والے

اا۔ حالیس سال عشاء کے وضوے فجر کی نماز اداکی۔

اپی قبروالی جگه پرستر ہزار بارقر آن مجید تلاوت کیا۔

(تاریخ این الوردی صدا/ ۱۸۸)

نوائ: علامه موصوف عليه الرحمة في جرح كاكوئي لفظ استعال نبيس كيا-

## امام علامه مؤرخ ابن الغزى عليه الرحمه

نے اپنی کتاب دیوان الاسلام میں جوحضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا ترجمہ کیا ہے اور

جوالقابات استعال کے ہیں ان کا خلاصہ کھاس طرح ہے،

ا ـ الامام ابوحنيفه نعمان بن ثابت

٢- الحر (حرببت بوعلامكوكت بيل)

Should be stead to get the second of the

۲\_ ابوحنیفه عالم ہے۔

۵۔ عامل ہے ( یعنی کتاب وسنت پر )

٧\_ زاہر ہیں ا

الله تعالی نے ڈرنے والے ہیں۔

۸۔ خوبصورت چیرے والے ہیں۔

و خوبصورت گفتگووالے ہیں۔

ا۔ عالیس سال عشاء کے وضوے فجر کی نماز ادا کی ہے۔

اا۔ اور بغداد شریف میں آپ کی قبر مشہور ہے۔

(تاریخ بی الفداءصدا/۳۳۱)

نوٹ: علامہ مؤرخ اساعیل بن البی الفداء نے حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ پرجرح کا ایک کلمہ بھی استعال نہیں کیا، بلکہ تعریف ہی فرمائی ہے۔

### علامهام مؤرخ زين الدين عمر بن مظفر الشهير ابن الوردي

نے اپنی تاریخ بن الوردی میں جوحضرت امام ابوصنیفدرضی الله عند کا ترجمه کیا ہے اور

القابات استعال کیے ہیں ان کا خلاصہ اور لب لباب میہ:

ا الامام ابوحنیفه نعمان بن ثابت

۲۔ آپ کے والد گرامی جناب ثابت علیدالرحمد اسلام پر پیدا ہوئے ہیں۔

۳۔ حضرت علی المرتضٰی شیر خدا رضی الله عنہ نے حضرت ثابت اور ان کی اولا و

کیلئے برکت کی دعافر مائی ہے۔

#### Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan

سے بن آوم کے (اعلیٰ) ذہیں ترین لوگوں میں سے ہیں۔

۵۔ عبادت گزار

۷۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے

ے۔ سخاوت کرنے والے

٨ باوشاه ،امراء كامدية قبول نبيل كرتے تھے

9\_ بلكهايخ باته كى كمائى استعال فرماتے تھے۔

- امام شافعی علیه الرحمہ نے فرمایا کہ لوگ فقہ میں ابوحنیفہ کھتاج ہیں-

ا۔ یزید بن ہارون نے کہا میں نے ابوعنیفہ سے زیادہ پر جیز گار اور زیادہ عقل

والأنبين ويكها-

11- حضرت امام الوصنيف عليه الرحمه في حضرت عبدالله بن حارث جزء صحافي رضى الله عند كن زيارت كى ماوران سے مير حديث كى من تفقه فى دين الله كفاه الله همه ومرزقه من حيث لا يحتسب

سا۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے پاس جب آپ کا ذکر ہوتا تو آپ کیلئے دعاء رحمت کرتے تھے۔ (شذرات الذہب صدا/۲۲۹)

امام جليل ابوسعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني عليه الرحمه متونى ۵۶۲ جرى آب ابني تعنيف انساب سمعاني صه ۱/ ۳۵۲ مي لفظ

"الحزّاز" كتحت فرمايا كه اس صنعت وفن كساته عراق كائمددين وعلاء سلمين كى ايك جماعت مشهور ب، ان مين سے ايك نعمان بن ثابت كوفى بين آپ اپنى ٣- المجتبد

۵\_ الامام الأعظم

الله تعالى عدر فرالے

۷- زایم

۸۔ عبادت گزار

9۔ تابعی جلیل

۱۰ سحابہ رضی الله عنهم کی ایک جماعت ہے شرف ملا قات حاصل ہے۔

اا۔ تابعین کرام میں ہے آپ کے چار ہزاراستاد ہیں۔

١١ آپ نے سب سے پہلے فقہ کومدون کیا ہے۔

۱۳۔ ۱۵۰ جری میں آپ کاوصال ہے۔

نو ان عا حب تاریخ دیوان الاسلام نے حضرت امام صاحب کو کیے پیارے القابات

ے ملقب کیا ہے اور جرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔

امام علامه مؤرخ عبدالحي بن احد بن محمد العكري الحسنبلي عليه الرحمه

نے اپنی کتاب شذرات الذہب میں جوحفرت امام اعظم ابوضیف علیہ

الرحمه كاتر جمه كيا ہے اور جوالقابات ديئے ہيں ان كاخلاصہ بيہے،

الامام ابوحنيفه نعمان بن ثابت

۲ حضرت انس صحابی رضی الله عنه کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔

٣- حادبن الى سلمان عفقه حاصل كى-

(آثار البلادواخبار العبادصدا/١٠٢)

نوٹ: علامہ موصوف علیہ الرحمہ نے بھی جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا بلکہ تعریف ہی کی ہے۔

# امام محدث شيخ ولى الدين ابوعبد الله محد بن عبد الله الخطيب

صاحب مشکوۃ علیہ الرحمہ نے الاکمال فی اساء الرجال میں (جومشکوۃ شریف کے آخر میں رسالہ ہے) حضرت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کا ذکر خبر کرتے ہوئے پہلے تو آپ کے اساتذہ کرام پھر آپ کے پچھ تلافہہ کا ذکر فرمایا ، بعدازاں فرمایا کہ حکم بن ہشام نے کہا مجھے شام میں بیان کیا گیا ہے کہ ابوصنیفہ انہ کان من اعظم الناس امانۃ ، کہ امانت داری میں ابوصنیفہ لوگوں میں اعظم ہیں ، پھر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کے پاس آپ کا ذکر ہواتو فرمایا وہ تو الی شخصیت ہیں کہ دنیاان کو پیش کی گئی گرانہوں نے ٹھکرا دیا ۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابوحنیفہ ایس کو خابت کر دیں گے ۔ حضرت امام شافتی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو فقہ میں شبحر اس کو خابت کر دیں گے ۔ حضرت امام شافتی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو فقہ میں شبحر اس کو خابت کر دیں گے ۔ حضرت امام شافتی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو فقہ میں شبحر حاصل کرنا چا ہے تو وہ فقہ میں امام ابو حنیفہ کامختاج ہے۔

امام ابوحامد غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ساری رات عبادت کرتے تھے، شریک نخعی نے کہا کہ ابوحنیفہ، دائم الفکر اور خاموش طبع شخصیت ہیں پھر آخر میں صاحب مشکلو قا کہتے ہیں کہ اگر ہم امام ابوحنیفہ کے مناقب کی شرح کی طرف جائیں گے تو بات طویل ہوجائے گی بے شک آپ عالم عامل، زاہد عابد اور علوم طرف جائیں گے تو بات طویل ہوجائے گی بے شک آپ عالم عامل، زاہد عابد اور علوم

وسعت علم اور معانی میں غور وفکر کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود آپ بیریشم کا کاروبار کرتے تھے اور زق حلال کھاتے تھے اور آخر میں فرماتے ہیں، ''و شہر ت میں تعنی عن الاطنیاب فی ذکرہ '' کہ آپ اسٹے مشہور ومعروف (امام) ہیں کہ زیادہ لمبا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

امام سمعانی علیہ الرحمہ نے آپ کو ائمہ دین وعلماء سلمین سے شار کیا ہے اور آپ کے وسعت علم اور گہرائی تک پہنچنے کی گواہی دی ہے اور جرح کا ایک لفظ بھی ذکر نہ فر مایا۔ الحمد لا

## علامه مؤرخ امام القزويني عليه الرحمه

نے اپنی کتاب آثار البلاد واخبار العباد میں حضرت امام ابوحنیفهٔ علیه الرحمه ان القابات کے ساتھ ملقب کیا ہے۔

- 1- 10
- ۲۔ عابد
- ٣\_ زابر
- س الله تعالی سے ڈرنے والے
- ۵۔ عہدہ قضاء کی طرف بلائے گئے مگرآپ نے انکار کردیا
- ٢ حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه في آپ كوامام المسلمين كها
  - 2- مشرق ومغرب میں آپ کی نظیر نہیں ہے
  - ۸۔ آپ نے شہروں کوآ ٹاروفقہ کے ساتھ مزین کیا ہے

# امام الونعيم احمد بن عبداللداصفهاني

متوفی (۴۳۰) ہجری علیہ الرحمہ نے بروی محنت کے ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمه كاايك منداني سندے روايت كياہے، پھرايك ايك حديث كے كئ متابعات اورشوابدذ كرفرمائ بيں \_آپاس مند كے شروع ميں ،آپكوامام فقيه عراق ومفتى عراق لکھتے ہیں پھرفرمایا آپ نے علم فقداور علم شریعت کی تعلیم لی اوراصول احکام کاعلم حاصل کیا، آپ باریک بین ،غور وفکر کرنے والے بیں ۔ آپ کوعہدہ قضا پیش کیا گیا الل بیت مقدس کی محبت اوران کی خدمت ونصرت کی طرف داعی تھے۔امام ابونعیم نے فر مایا که ابوحنیفه مسائل میں غور وفکر کرنے والے تھے، ابن عون نے کہا کہ مجھے سے بات پیچی ہے کہ کوفہ میں ایک شخصیت ہے جومشکل سوالوں کا جواب دیتے ہیں وہ ابوحنیفہ ہیں۔امام مالک نے فرمایا کہ ابو حنیفہ اگر اس ستون کوسونے کا کہددیں تو ضروراس پر ولائل قائم كروي كے، امام ابن مبارك نے فر مايا اگر كى كورائے كے ساتھ كہنے كاحق ہےتو پھرابوحنیفہ زیادہ حق دار ہیں۔

ابو یکی حمانی نے کہا کہ میں نے ابو صنیفہ ہے بہتر آدمی نہیں دیکھا، سفیان بن عیدنے فرمایا کہ میری آئکھ نے ابو صنیفہ کی مثل نہیں دیکھا، ابوالجو پر یہ کہتے ہیں کہ میں چھا ماہ تک امام ابو صنیفہ کے ساتھ رہا میں نے کسی رات ان کو سویا ہوانہیں دیکھا۔امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگ فقہ میں ابو صنیفہ کے عتاج ہیں، ابن مُبازک نے فرمایا کہ میں نے ابو صنیفہ سے سنافر ماتے تھے کہ جب حضور تا المجانئ کی حدیث آجائے تو ہم ہر

شریعت میں امام ہیں پھرفر ماتے ہیں کہ اگر چہم نے مشکوۃ میں آپ سے کوئی حدیث روایت نہیں کی لیکن آپ کے بلندشان اور کشرت علم سے برکت حاصل کرنے کیلئے ہم نے آپ کاذ کر کردیا ہے۔'' الا کمال فی اساء الرجال مع المشکوۃ ۔۔۔۔۔

## علامها بويعلى بيضاوي

نے جامع المقدمات العلمية لمہم المصنفات والكتب الشرعيد ميں حضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمہ کوان القابات کے ساتھ ملقب کيا ہے

ا امامنا

٢\_ جامناالمقدم

٣\_ مقدمناالافحم

٣\_ الجليل قدره

۵- المشرق في افق الفضائل بدره

٢\_ الملؤبعلوم الشريعة صدره

٤- بحرالعلوم الزاخر

٨\_ الحائزلانواع المفاخر

٥- الجتهدا مستفي

١٠ - الامام الوحنيف

اا - أمامناالاعظم المشاراليه وغيره

(جامع المقدمات العلميه ص١/٨٢)

کئی علوم میں بلامدافعت اپنے زمانے کے سردار بن گئے۔ عبدالله بن مبارک نے کہا کہ ابوحلیفہ سب لوگوں سے بڑے فقیہ ہیں۔ امام شافعی علیدالرحمہ نے کہا کہلوگ فقہ میں ابوحنیفہ کھتاج ہیں۔ یزید بن ہارون نے کہا کہ میں نے ابوحنیفہ جیسانہ عقل مندد یکھانہ پر ہیز گار اسد بن عمرونے کہا کہ ابو حنیفہ نے جالیس سال عشاء کے وضوے فجر کی آپ نے ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید پڑھا۔ آپ جس جگہ وفن ہوئے وہاں پرآپ نے ستر ہزار بار قرآن شریف حمیدی نے کہا کہ میں نے ابن عیبنہ ہے سنا کہ میراخیال تھا کہ حمزہ کی قرأت اور ابوحنیفہ کی فقہ کوفہ ہے باہر نہیں نکلے گی مگر دونوں چیزیں آفاق میں یعنی (زمانے میں)مشہور ہوگئیں۔ جریرنے کہا کہ مجھے مغیرہ نے کہا کہ ابو حذیفہ کے پاس اور فقہ حاصل کر کیونکہ اگرابوصنیفہ کوابراجیم (نخعی) بھی پالیتے تو ضرورابوصنیفہ کے پاس بیٹھتے۔ علی بن عاصم نے کہا کہ اگر نصف لوگوں کی عقل کے ساتھ امام ابو حنیف کی عقل کا موازنه کیا جائے تو ابوحنیفه کی عقل پھر بھی را جج ہوگی۔ مصنف نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ابو حذیفہ کے مناقب کثیر ہیں اور آپ کاعلم ایک باغ تو اگر میں آپ کے علم اور مناقب کے متعلق طویل گفتگو کروں تو كى ضخىم جلدى تيار ہوجائيں گا۔ (الخوم الزاہراہ صدا/١٣٢)

چیز پر مقدم رکھتے تھے اور جب حضور علیہ السلام کے اصحاب مبارکہ کا قول وکمل آئے تو ہم ان میں سے چن لیتے ہیں ۔ امام اعمش نے (امام) ابوطنیفہ کو کہا کہتم طبیب ہواور ہم (محدثین ) بنساری ہیں ۔امام یجیٰ بن معین نے کہا کدابوحنیفداس سے بہت بلند ہیں کہ وہ جھوٹ کہیں ملخصاً مندالا مام الی حنیفہ صدے اس مطبوعدالریاض۔ امام ابونعيم اصفهاني عليه الرحمه نے كيساعظيم الثان خراج عقيدت پيش كيا ہے اورآپ کی امامت فی الدین کامسلمہ ہونا بیان کیا ہے، کیکن جرح کا ایک لفظ بھی

اس ترجمه میں بیان نہیں کیا۔ نوٹ امام ابوقعیم علیہ الرحمہ نے بیرسب اقوال اپنی سندے بیان کیے ہیں ، یہاں اخصاركو پیش نظرر كھتے ہوئے اسنادكوحذف كيا گيااور نيزعر في عبارت كے فقط ترجمه پر

## علامهامام محدث مؤرخ ابن تغرى بردى

نے اپنی کتاب النجوم الزاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ میں صده ۱۵ کے تحت حضرت امام اعظم ابوطنيفه رضى الله عنه كاجور جمه كياب اس كاخلاصه بيش خدمت ب كهاكه ١٥٠ هين الامام الاعظم ابوحنيفه في وصال كيا-

- ا۔ فقیہ کوفی صاحب المذہب
- ۲۔ کی بار حضرت انس صحابی رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے۔
  - س<sub>-</sub> حضرت جماد عليه الرحمه عنقه حاصل كى ہے-
  - سم\_ حتی کیعلم فقداور (اچھی)رائے میں کمال حاصل کیا۔

علامه موصوف نے بھی حضرت امام اعظم ابوحنیفدرضی الله عند کی صرف تعریف ہی بیان كى ہے اور آپ كو امام اعظم كے لقب سے ملقب كيا ہے اور جرح كا ايك لفظ بھى استعال نبيس كيا-

# علامه مؤرخ القي الغزي

نے اپنی کتاب " طبقات السديه في تراجم الحفيه" ميں حضرت امام اعظم الوحنيفه رضي الله عنه كاجور جمدكيا بالكاخلاصه بيب:

هـو امـام الانـمة و سراج الامة و بحر العلوم والفضائل و منبع الكمالات والفواضل ، عالم العراق و تقيه النبياً على الاطلاق من اعجز بعدة عن لحاقه و فأت من عاصرة في سياقه ومن لا تنظر العيون مثله ولا ينأل مجتمد كماله و فضله ابوحنيفة النعمان بن ثابت \_\_\_

عن خلف بن ايوب انه قال صأم العلم من عند الله تعالى الى محمد على ثم صار الى اصحابه ثم صار الى التأبعين ثم صار الى ابى حنيفة و اصحابه فمن شاء فليرض و من شاء فليسخط ـ

عن اسحاق بن بملول ، سمعت بن عيينه يقول ما مقلت عينيي مثل ابي حنيفه و عن ابراهيم بن عبدالله الخلال قأل سمعت ابن المبأسك يقول كأن ابوحنيفه آية فقال له قائل في الشريا ابا عبدالرحمن اوفي الخير فقال اسكت يا هذا فأنه يقال غاية في الشر آية في الخير ثم تلا هذه الآية ( وجعلنا ابن صريم و امه آية)

علامه احمد الا دنروي نے اپني كتاب'' طبقات المفسرين مليں حضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمه كومفسرين ميں شاركيا ہے اور آپ كا خوبصورت ترجمه كيا ہے اس كا خلاصه پيش

- نعمان بن ثابت كوفي امام اعظم ابوحنيفه عليه الرحمه
- ٨٠ جرى ميں پيدا ہوئے ،حضرت عطاد بن الى رباح اوراس طبقه ك لوگوں سے روایت کی ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیارت کا شرف
  - حادبن ابی سلیمان سے فقد حاصل کی ہے۔
    - اذ کیاد میں ہے ہیں۔
  - فقه،عبادت گزاری،تقویی، خاوت جیسی صفات سے متصف ہیں۔ \_0
    - امراء کانذرانہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ \_4
    - بلكہ جوفرچ كرتے تھاہے ہاتھ كى كمائى سے كرتے تھے۔ \_4
  - امام شافعی علیه الرحمہ نے فر مایا کہ لوگ فقہ میں ابوحنیفہ کے بحتاج ہیں۔
    - آب نے چار صحابہ رضی الله عنهم کو پایا ہے۔
      - اليحفرت انس رضي الله عنه
      - ٢\_حضرت عبدالله بن او في رضي الله عنه
    - ۳\_ حضرت مهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه 🌣
    - ٣ \_حضرت ابوطفيل عامر بن واثله رضي الله عنه

(طبقات المفسرين، لا دروي صدا/ ١٩) -- 130310528

**Madina Liabrary Group on Wha**tsa

ندكوره عبارت كاخلاصديب:

- المامول كامام يل-
  - ۲۔ امت کی روشنی ہیں۔
- س\_ فضائل اورعلوم كاسمندريس-
- م فضيتوں اور كمالات كے منبع ہیں۔
  - ۵۔ عراق کےعالم
  - ٢ على الاطلاق دنيا كے فقيہ إي -
- ے۔ آنکھوں نے آپ کی شل ندو یکھا
- ٨ کوئی مجتهدآپ کے کمال اور فضیلت کونہ پاسکا۔
- فلف بن ابوب نے کہا کہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد رسول الله من اللہ عنہ کو ملا اور حضور تا اللہ عنہ کو ملا اور حضور تا اللہ عنہ کی طرف سے حابہ رضی اللہ عنہ کو ملا اور حضور تا بعین کرام کو ملا پھر علم امام ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کو ملا۔
  - اب جائے کوئی خوش ہو یا ناراض۔
- ا۔ اسحاق بن بہلول نے کہا کہ میں نے ابن عیدیہ سے سنافر ماتے تھے کہ میری
  - آ تکھوں نے ابوحنیفہ کی مثل نہ دیکھا۔
- ۱۱۔ امام عبداللد بن مبارک نے حضرت امام ابوصنیفہ کوخیر کی آیت (لیمی نشانی)
- ۱۱۔ نیز حضرت ابن مبارک نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی ابوطنیفہ اور سفیان کے ساتھ میری مدونہ کرتا تو میں بھی دوسر لے لوگوں کی طرح ہی ہوتا۔

وعنه (بعنى) عن ابن المبارك) انه قال لو لا ان الله اعانتي بابي حنيفة و سفيان لكنت كسائر الناس وعن ابي يحيى الحماني انه كان يقول مارأيت مجلا قط خيرا من ابي حنيفة و كأن ابوبكر الواعظ يقول ابوحنيفه افضل اهل

وحدث الشافعى محمد بن ادريس قال قيل لما لك بن انس ، هل مأيت اباحنيفة قال نعم ، مأيت مرجلا لو كلمك في هذه السامية ان يجعلها ذهبا لقام بحجته ـ

و عن مروح بن عبادة انه قال كنت عند ابن جريج سنة خمسين واتاه موت ابي حنيفه فاسترجع و توجع و قال اى علم ذهب \_

وعس مسعر بن كدام انه قال ما أحسد احدا بالكوفة الا مجلين ، ابا حنيفة في فقهه والحسن بن صالح في زهده ،

وعن عبدالله بن ابى جعفر الرازى قال سمعت ابى يقول مام أيت احد اققه من ابى حنيفة و ما مرأيت احدا اققه من ابى حنيفة وما مرأيت اوم ع من ابى حنيفه -

وقال ابويوسف ، مأمرأيت احدا اعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من ابي حنيفه \_

(طبقات السديد صد ٢٨)

## امام يتنخ كمال الدين دميري عليه الرحمه

ائی کتاب حیوة الحوان الكبري صدا/ ۱۳۸ پر فرماتے ہیں: آپ كا نام نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماہ ہے،آپ عالم اور عامل ہیں (لعنی کتاب وسنت پر) امام شافعی علیہ الرحمه في فرمايا كه امام ما لك عليه الرحمه على الله الإحداد عليه الرحمه كو ديكها بي وحضرت امام ما لك عليه الرحمه في فرمايا كه مال ديكها بهوه الي مرديس کہا گر تیرے ساتھواں ستون کے سونے کا ہونے کے بارے میں گفتگو کریں تو ضرور ابت كردي كه بيسونے كا بى ہے، حضرت امام شافعى عليه الرحمہ نے فر مايا كه لوگ فقه میں (لیعنی دین کی سمجھ حاصل کرنے میں) امام ابو حنیفہ کے تاج ہیں۔

امام دمیری علیه الرحمه مزید فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ قیاس (سیح) میں بھی امام ہیں، جالیس سال عشاء کے وضوے فجر کی نماز اداکی ہے، ہررات ایک رکعت میں ممل قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے، جس جگہآپ مدفون ہوئے وہاں پرآپ نے ستر ہزار بارقر آنِ مجید تلاوت کیا تھا۔ (ملخصاً حیوۃ الحیوان الکبریٰ صدا/ ۱۳۸)

امام دمیری علیه الرحمد نے جوفر مایاس کا خلاصه بیدے:

آپ عالم اور عامل ہیں۔

آپ قیاس (صحیح) میں بھی امام ہیں۔

امام شافعی علیه الرحمہ نے آپ کی تعریف کی ہے۔

عالیس سال عشاء کے وضوے فجر کی نماز اداکی ہے۔

حضرت امام ما لك عليه الرحمد في آپ كى تعريف كى ب-

- ابویجیٰ حمانی نے کہامیں نے ابوحنیفہ سے بہتر آ دمی نہیں دیکھا۔ \_100
- ابو بكرواعظ نے كہا كەابوھنىفەاپنے زمانے كےلوگوں سےافضل ہیں۔ -10
- امام شافعی محمد بن ادریس نے فرمایا کدامام مالک کوکھا گیا کہ کیا آپ نے ابوحنیفه کودیکھا ہے فرمایا ہاں دیکھا وہ ایسا آ دمی اگر وہ اس ستون کوسونے کا کہیں تو ضروراس پر دلائل قائم کردیں گے۔
- روح بن عبادہ کہتے ہیں کہ ابن جریج کو جب امام اعظم ابوحنیفہ کے وصال کی خبر ملی تو ابن جرج نے کہا کہ علم چلا گیا ہے۔
- معر بن كدام نے كہا كەكوفەميں دوآدميوں سے حمد كيا كيا ہے، امام ابوحنیفہ سے فقہ میں اور حسن بن صالح سے زہد میں۔
- عبدالله بن الي جعفررازي نے کہا کہ میں نے اپناپ سے سناوہ کہتے تھے کہ میں نے ابوحنیفہ سے بوا فقیہ نہیں دیکھااورآپ سے زیادہ کوئی پر ہیز گار
- امام قاضی ابو یوسف نے کہا کہ میں نے حدیث کی تفسیر جانے کے بارے میں ابوحنیفہ ہے بہتر کوئی نہ دیکھا۔

خطيب بغدادي عليه الرحمه كي نظريس نعمان بن ثابت الوحنيفة يمي

آپتالجي ٻي

آپ نے حضرت انس بن مالک رضی الله عند کی زیارت کی ہے ( یعنی آپ (خطیب بغدادی صد۱۳۳/۳۳) تابىين)

آپ کے والدگرامی

آپ كوالدجناب ابت عليه الرحمه اسلام پرپيدا موئے-

(خطيب بغدادي صهرا/٣٢٥)

جناب ثابت بحیین میں حضرت علی شیر خدارضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپرضی الله عندنے جناب ثابت اور ااپ کی اولا و کیلئے برکت کی دعافر مائی۔ (خطيب بغدادي صه١١/١٢٦)

قاضی کے عہدہ کی پیش کش

حضرت امام کوعہد ، قضا لینی قاضی کا عہد ، پیش کیا گیا آپ نے صاف انکار کردیا ، قبول نہ کرنے کی وجہ سے روز اندوس کوڑے مارے جاتے تھے۔ (خطيب بغدادي صه١١/١٣١)

ہررات ایک قرآن مجید مکمل تلاوت کرتے تھے۔

اورامام شخ كمال الدين دميري عليه الرحمه نے حضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمه كے متعلق جرح كاايك لفظ بھى استعال نہيں كيا جبكہ خطيب كى تاريخ بھى آپ كے سامنے تھى ،اس ے معلوم ہوا کہ دیگر ائمکہ کی طرح آپ نے بھی اس جرح کوعملا رو کر دیا ہے اور لان آئمه كرام ميں شامل بيں جو حفرت امام ابو حنيفه عليه الرحمه كى مدح كرنے والوں ميں شامل بين \_ (الحمد للدرب العالمين)

خطیب بغدادی علیه الرحمه نے تاریخ بغداد جلد نمبر ۱۳ میں حضرت امام ابوحنیفه علیدالرحمه کے بارے میں دوباب لکھے ہیں۔ایک باب میں ائمہ کرام کی زبان سان کی تعریف بیان کی ہاور دوسرے میں آپ پر جرح تقل کی ہے۔ تاریخ بغداد ے آپ کی تعریف پر مشمل باب تلخیص کر کے تو قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ، اور گزشتہ اور اق میں تاریخ بغداد کے حوالے سے حفزت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پر کئے گئے اعتراضات کے جوابات کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔

#### اسحاق بن بهلول:

اسحاق بن بہلول نے کہامیں نے سفیان بن عیبینہ علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے، میری آنکھوں نے ابوحنیفہ کی مثل نہ دیکھا۔

#### ابراجيم بن عبدالله

ابراہیم بن عبداللہ خلال نے کہا کہ میں نے ابن مبارک علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے سے کہ ابوصنیفہ آیہ بین (نشانی) کی نے کہا کیا شرکی نشانی بین تو فرمایا اے کہنے والے خاموش رہوہ خیرکی نشانی بین ۔ (خطیب بغدادی صسر ۱۳۳۲)

#### ابووب محد بن مزاحم

ابو وہب محمد بن مزاحم نے کہا کہ میں نے ابن مبارک سے سناوہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالی ابو حذیفہ اور سفیان علیما الرحمہ کے ساتھ میری مدد نہ کرتا تو میں بھی دوسرے عام لوگوں جیسائی ہوتا۔

#### على بن سالم العامري

على بن سالم العامرى نے كہا ميں نے ابو يجيٰ الحمانی عليه الرحمہ سے سناوہ كہتے تھے ميں نے جھى بھى كوئى آ دى ابوحنيفہ عليه الرحمہ سے بہتر نہيں ديكھا۔

#### منجاب

---منجاب کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن عیاش علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے ابو حنیفہ اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے۔ (خطیب بغدادی صہ ۲۱/۳۳۷)

#### امام احمد بن عنبار"

حضرت امام احمد بن صنبل عليه الرحمه كے سامنے جب آپ كا ذكر ہوتا تو رو پڑتے اور امام ابوصنیفه كیلئے رحمت كی دعاكرتے تھے۔ (خطیب بغدادی صه ۲۱/۳۲۷)

#### ولادت

• ٨ ججرى مين آپ كى ولا دت ہوئى اور • ١٥ جرى مين وصال ہوا۔

#### امام الوقعيم

امام ابوقعیم نے کہا ابوحنیفہ خوبصورت چیرے والے، خوبصورت لباس والے، پاکیزہ خوشبووالے، اچھی مجلس والے، بہت زیادہ سخاوت والے، بھائیوں کے ساتھ (اسلامی اخوت کے مطابق) اچھاسلوک کرنے والے تھے۔ (خطیب بغدادی صہ ۱۳سال ۱۳۳۳) آپ نے اسپنا استادمحترم حضرت جماد بن ابی سلیمان علیہ الرحمہ کی وس سال تک خدمت کی ہے، دوسری روایت کے مطابق آپ نے اشارہ سال تک اپنے استادمحترم حضرت جماد بن ابی سلیمان علیہ الرحمہ کی صحبت اختیار کی ہے۔

(خطیب بغدادی صه ۱۳۳۳)

#### خلف بن ابوب

خلف بن ابوب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم جناب محمد رسول اللہ كاللہ اللہ کا اللہ کہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا

#### عبدالله بن ابوجعفررازي عليه الرحمه

عبدالله بن ابوجعفررازی عاید انرحمہ نے کہا میں نے اپ والدسے سناوہ کہتے تھے، میں نے ابوحنیفہ سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ نے ابوحنیفہ سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا، میں نے ان سے بڑا پر ہیز گا زمین دیکھا۔ (خطیب بغدادی صریحا/۳۳۹)

#### فضيل بن عياض عليه الرحمه

فر ماتے تھے کہ ابو حذیفہ فقہ میں اور تقوی میں مشہور ومعروف ہیں، وسیح مال والے، جو

بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا اس پرمہر بانی کرتے، دن رات مخل کے ساتھ علم کی تعلیم
دینے والے، خوبصورت رات والے (بعنی رات عبادت اللی میں گزار نے والے
تھے) بہت زیادہ خاموثی کرنے والے گرجب کوئی حلال وحرام وغیرہ کا مسئلہ بوچھتا تو
اس کو جواب ارشاد فرمائے، سلطان کے مال سے بھا گئے والے جب کی مسئلہ میں
حدیث بھی مل جاتی تو اس کی اتباع کرتے تھے، نہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیم
اجھین سے نہیں تو تا بعین کرام سے مسئلہ بیان کرتے اگر حدیث بھی مسحولہ، تا بعین
سے نہاتا تو پھر قیاس کرتے اور بہت اچھا قیاس کرتے تھے۔

(خطيب بغدادي صه١١/١٣٠٠)

#### قاضى ابو بوسف عليدالرحمه

فرماتے تھے کہ میں نے حدیث کی تفسیر ، ابو حنیفہ سے زیادہ جاننے والا کوئی ندد یکھا۔ نیز فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ مجھ سے زیادہ حدیث سیح کو پہچاننے والے ہیں نیز فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدین کیلئے دعاءرحمت بعد میں کرتا ہوں پہلے اپنے استاذ مکرم امام

#### امام ما لك عليه الرحمه

حضرت امام مالک علید الرحمہ نے فرمایا اگر ابو حنیفداس ستون کے سونے کا ہونے کے بارے میں گفتگو کرتے تو ضرور سونے کا ثابت کردیں گے۔

#### ابن جريج عليه الرحمه

ابن جرت علیه الرحمه کے پاس جب امام ابوطنیفه علیه الرحمه کے وصال کی خربی فی آت پ نے کہاعلم رخصت ہوگیا۔ (خطیب بغدادی صد ۲۱۸/۱۳۳) اواز علیه الرحمه

اوزاعی علیدالرحمہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک علیدالرحمہ کوامام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کے بارے میں فرمایا: میر سے اعلیٰ مشاکنے میں سے ہیں، جاؤاوران سے علم حاصل کرو۔

#### مسعرين كدام عليدالرحمه

معتر بن كدام عليه الرحمه في فرمايا كه كوفه مين دوآ دميون سے حسد كيا گيا ہے ايك ابوحنيفه سے اور دوسر بي حسن بن صالح سے ، امام ابوحنيفه سے اور دوسر بن صالح سے ان كے زمد ميں۔ (خطيب بغدادى صر ۱۳۳۸) محدث اسرائيل

نے کہاابوصنیفہ کتنے اچھے آدمی ہیں، آپ ہرالی حدیث کے یا در کھنے والے ہیں جس میں بھی فقہ کاعلم ہو۔ حضرت عبداللدين مبارك عليدالرحمه

نے فرمایا ابوحنیفہ سب سے بڑے فقیہ ہیں پھر فرمایا کہ میں نے فقہ میں ان کی مثل نہیں ديكها نيز فرمايا كه جب امام ابوحنيفه اورامام سفيان كسى فتوى پراتفاق كرليس توكس كى جرأت إس كامقابله كرنے كى؟ نيز فرمايا كه جس چيز پر ابوحنيفه اورسفيان دونوں جمع موجا کیں وہ چیز بوی قوی ہوتی ہے نیز فر مایا کہ اگر کسی کوقیاس رائے کے ساتھ کہنالائق ہے تو وہ ابوطنیفہ ہیں۔ (خطیب بغدادی صد ۱۳/۱۳۳)

امام ابوقعيم عليدالرحمه

نے فرمایا کہ ابوحنیفہ مسائل میں براغور وفکر کرنے والے ہیں۔

محدث عبداللدين داؤد

الخيري نے كہا كمال اسلام يربيات لازم بكدائي نمازوں ميں امام ابوحنيف كيلي دعاءرحت كياكريس كيونكهآپ فيسنن اورفقه كومحفوظ كيا ہے-

محدث ابوعبدالرحمن مقرى

جب امام ابوصنیفہ سے حدیث بیان کرتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ ہمیں حدیث سائی شہنشاہ نے (لیعنی امام ابوطنیفدنے)

محدث شدا دبن حكيم عليه الرحمه

نے کہا کہ میں نے امام ابوحنیفہ سے بڑا عالم نہیں ویکھا۔

محدث مكى بن ابراجيم عليه الرحمه

نے جب امام ابوحنیفہ کاؤ کر کیا تو فرمایا ابوحنیفدا پنے زمانے میں سب سے بوے عالم ہیں۔

ابوصنيفه عليه الرحمه كيليخ دعاكرتابول - (خطيب بغدادي صه١٦/١٣٠٠) جناب حماد بن زيدعليه الرحمه

نے کہامیں نے ج شریف کاارادہ کیا تو جناب محدث ابوب (سختیانی) علیہ الرحمد کے پاس حاضر مواتو محدث الوب في فرمايا كه مجھے بدبات بيني ہے كداس سال الل كوفه كا فقیدنیک آدی (امام) ابوحنیفہ بھی مج کررہے ہیں جب تیری ان سے ملا قات ہوتوان کومیراسلام کهدوینات (خطیب بغدادی صدا/۱۳۳۱)

محدث يزيدبن بارون عليه الرحمه

ے کی نے یو چھاا ابوخالد جن کوآپ نے دیکھا ہان میں سب سے برا فقیہ کون

ہے تو جواب دیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سب سے بڑے فقیہ ہیں۔

نیز جب آپ سے امام ابوصنیفہ اور آپ کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا کہ ا گرتو فقہ کھنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر تھے ابوحنیفہ کی کتابوں کود بکھنا جاہے میں نے کوئی فقيداييانبين ويكهاجوآب كى كتابون كونا يبندجانتا مو

(خطيب بغدادي صه١١/١٣٥)

محدث ابوعاصم نبيل:

ے جب پوچھا گیا کہ جناب سفیان اور جناب ابوطنیفہ میں سے بڑا فقیہ کون ہوتو جواب دیا که ابوحنیفه براے فقیه ہیں۔ حضرت عبداللدبن مبارك عليه الرحمه

نے فرمایا کہ جس چیز پر ابوصنیفہ اور سفیان دونوں جمع ہوجائیں وہ چیز بردی قوی ہوتی

حضرت عبداللد بن مبارك عليه الرحمه

نے فرمایا کہ اگر کسی کو قیاس ، رائے کے ساتھ کہنالائق ہے تو وہ ابو حنیفہ ہیں۔ (خطیب بغدادی صد 343/13)

امام ابونعيم عليبالرحمه

نے فرمایا کہ ابوحنیفہ مسائل میں براغورفکر کرنے والے ہیں۔

محدث عبداللدين داؤد

الخيري نے كہا كہ الل اسلام پريہ بات لازم ہے كہ اپنى نمازوں ميں امام ابوحنيف كيلئے دعاءرحت كياكريں كيونكه آپ نے سنن اور فقد كومخفوظ كيا ہے۔

(خطيب بغدادي صه 344/13)

محدث ابوعبد الرحمان مقرى

جب امام ابوحنیفہ سے حدیث بیان کرتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ ہمیں حدیث سائی شہنتاہ نے (لیمنی امام ابوحنیفہ نے)

محدث شدادبن عكيم عليه الرحمه

نے کہا کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم ہیں دیکھا۔

محدث نضربن شميل عليهالرحمه

نے کہا کہ لوگ فقہ سے سوئے ہوئے تھے حتی کہ امام ابو حنیفہ نے انہیں بیدار کردیا۔

محدث يزيدبن بإرون عليهالرحمه

ے کی نے پوچھاء اے ابوخالد جن کوآپ نے دیکھا ہے ان میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے تو جواب دیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سب سے بڑے فقیہہ ہیں۔

محدث ابوعاصم نبيل

ے جب پوچھا گیا کہ جناب سفیان اور جناب ابوطنیفہ میں سے بڑا فقیہ کون ہے تو جواب دیا کہ ابوطنیفہ بڑے فقیہ ہیں۔

محدث يزيدبن مارون عليدالرحمه

ے امام ابوطنیفہ اور آپ کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر تو فقہ سکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر تجھے ابوطنیفہ کی کتابوں کو دیکھنا چاہئے میں نے کوئی فقیہ ایسانہیں دیکھا جو آپ کی کتابوں کو ناپہند ہوتا ہو۔ (خطیب بغدادی صد 342/13) حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ

نے فرمایا۔۔۔ابوحنیفہ سب سے بڑے فقیہ ہیں پھر فرمایا کہ میں نے فقہ میں ان کی مثل نہیں دیکھا۔ مثل نہیں دیکھا۔

حفرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

نے فرمایا کہ جب امام ابوحنیفہ اور امام سفیان کی فتوی پراتفاق کرلیں تو کس کی جرأت ہے اس کامقابلہ کرنے کی۔

\_\_\_\_

امام يجيل بن معين عليه الرحمه

نے کہامیرے نزدیک قرأة تو (قاری) حمزہ کی ہے اور فقد ابو صنیفہ کی ہے، ای پر میں

نے لوگوں کو پایا ہے۔

ابراجيم بن عكرمه

نے کہا کہ میں نے ابوحنیفہ سے زیادہ بڑا پر ہیز گاراور بڑا فقیہ ہیں دیکھا۔

(خطيب بغدادي صه 347/13)

جناب يحيىٰ القطان عليه الرحمه

نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قتم ہم ابوحنیفہ کی مجلس میں بیٹھے اور آپ سے ہم نے سااور اللہ تعالیٰ کو قتم جب بھی میں نے ابوحنیفہ کی طرف دیکھا تو میں پہچان گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے قتم جب بھی اور نے والے ہیں۔

(خطیب بغدادی صد 352/13)

جناب محدث سفيان بن عيينه عليه الرحمه

نے فرمایا کہ ابو حنیفہ پر اللہ تعالی رحمت کرے وہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے۔

محدث يحيى بن الوب

نے کہا کہ امام ابوحنیفہ رات کوسوتے نہیں تھے (بلکہ عبادت میں رات گزارتے تھے)

حفص بن عبدالرحمٰن

نے کہا کہ ابوحنیفہ رات کو قرآن کے ساتھ زندہ کرنے والے تھے ایک ہی رکعت میں تمیں سال تک آپ کا میں معمول رہا۔ محدث مكى بن ابراجيم عليه الرحمه

نے جب امام ابوصیفہ کا ذکر کیا تو فرمایا ، ابوصیفہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم میں۔

محدث نضربن شميل عليه الرحمه

نے کہ کہ لوگ فقہ سے سوئے ہوئے تھے حتی کہ امام ابو حنیفہ نے انہیں بیدار کرویا۔

جناب يحيٰ (بن سعيد قطان)

نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قتم ہم جھوٹ نہیں کہتے کئی مرتبہ ہم نے ابوصنیفہ کی رائے کواپنایا

ہے۔مزید کہتے ہیں کہ ہم نے ابوطنیفہ کی رائے سے اچھی رائے کی کی نہیں سی اور ہم

نے آپ کے اکثر اقوال کواپنالیا ہے۔ (خطیب بغدادی صد 345/13)

جناب يحيل بن معين عليه الرحمه

نے فرمایا کہ جناب یجیٰ بن سعید فتویٰ میں اہل کوفہ کی موافقت کرتے تھے، اور اقوال

میں سے صرف امام ابو حنیفہ کے قول کو اختیار کرتے تھے۔

حضرت امام شافعي عليه الرحمه

نے فرمایا لوگ فقہ میں امام ابوصنیفہ کے محتاج ہیں ، نیز فرمایا میں نے ابوصنیفہ سے برا

فقیہ کوئی نہیں دیکھا۔اور فرمایا جو کوئی فقہ میں کمال حاصل کرنا جا ہے تو وہ ابوحنیفہ کامختاج ہے۔اور فرمایا جوفقہ کی پہچان حاصل کرنا جا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ امام ابوحنیفہ اور

آپ كے شاگردوں كولازم پكڑلے اس ليے كہلوگ فقه ميں ان كھتاج ہيں۔

(خطيب بغدادي صه 343/13)

Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan

عرف يزيد بن كيت:

نے کہا ابوصنیف بہترین لوگوں میں ہے اور اللہ تعالی سے بہت زیاوہ ڈرنے والے ہیں

جناب حضرت عيداللد بن مبارك عليه الرحمه

نے فرمایا کہ جب میں کوفد میں آیا تو میں نے لوگوں سے بوچھا سب سے زیادہ پر ہیز گارکون ہے تو لوگوں نے کہا، امام ابو حقیقہ علیدالرحمہ

محدث حطرت على بن ابزاجيم عليه الرحمه

نے فرمایا میں نے اہل کوفد کی صحبت اختیار کی لیکن میں نے امام ابوصنیفہ سے بڑا کوئی پر ہیز گارنہیں دیکھا۔

بناب محدث حضرت وكيع عليه الرحمه

الله تعالی قتم ابوصنیفه عظیم الامانت ہیں ، اور آپ کے دل میں الله تعالیٰ کی بہت زیادہ عظمت وادب واحترام ہاور آپ ہرخی پر الله تعالیٰ کی رضا کومقدم کرتے تھے۔الله تعالیٰ نے آپ پر رحمت کی اور آپ سے راضی ہوا اور دیگر ابرار لیعنی پاک لوگوں سے تعالیٰ نے آپ پر رحمت کی اور آپ سے راضی ہوا ، امام ابو حذیفہ بھی ضرور انہیں نیک لوگوں میں سے ہیں۔
راضی ہوا ، امام ابوحذیفہ بھی ضرور انہیں نیک لوگوں میں سے ہیں۔
(خطیب بغدادی صدیم الامام)

جناب حضرت عبدالله بن مبارک علیدالرحمه نیز فرمایا میں نے ابو حنیفہ سے بردار ہیز گار نہیں دیکھا۔ محدث زافر بن سليمان

نے کہا کہ ابوحنیفہ رات کوزندہ کرنے والے تھے، قرآن کے ساتھ ایک ہی رکعت میں محدث اسد بن عمر

نے کہا کہ امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ نے جالیس سال فجر کی نمازعشاء کے وضو کے ساتھ اوا
کی ، آپ ایک ، بی رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے اور خوف المہی کی وجہ
ے اتناروتے حتی کہ آپ کی آواز بی جاتی اور پڑوی بھی آپ پر ترس کرتے تھے۔

(خطیب بغدادی صد 354/13)

جناب منصور بن ماشم

کتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کے ساتھ تھے قادسیہ میں ، کوفہ تاکیک آدی آیاس نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پراعتراض کیا تو حضرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا ، تیری خرابی ہو کیا ایسے آدمی پراعتراض کرتے ہوجس نے پینتالیس سال

پانچوں نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ اداکیس اور جورات کو دور کعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کرتا تھا اور میرے پاس جوفقہ ہے وہ میں نے ابوطنیفہ سے ہی حاصل کی ہے

بناب محدث معربن كدام عليه الرحمه

نے فر مایا کہ ابوحنیفہ ایک رکعت میں مکمل قر آن مجید تلاوت کرتے تھے۔

ىدى يىلى بن نفر

نے کہا ابوطنیفہ رمضان المبارک میں ساٹھ مرتبہ قرآن مجید تلاوت کرتے تھے۔

محدث يزيد بن بارون:

نے کہا میں نے لوگوں کو پایا ہے کوئی شخص میں نے ابوحنیفہ سے زیادہ عقل مند زیادہ (خطیب بغدادی صه ۱۳۱۳) افضل اورزياده پر هيز گارنهيں ديکھا۔

حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

نے فرمایا کہ میں نے حسن بن عمار کود یکھا امام ابو صنیفہ کی (سواری) کی رکاب پکڑے ہوئے تھے اور کہدرہ تھے کہ ہم نے فقہ میں کلام کرنے والا آپ سے زیادہ بلیغ نہیں و یکھااور آپ سے زیادہ حاضر جواب نہیں و یکھا، آپ کے وقت جو کلام کرنے والے ہیں آپ بلامدافع ان کے سردار ہیں اور جو بیاعتراض کرتے ہیں اصل میں وہ آپ ے حسد کی وجہ سے ہے۔ محدث ابن داؤد کہتے ہیں کہلوگ امام ابوصنیفہ کے بارے میں یا جابل ہیں یا حاسد ہیں۔ (لیعنی جوآپ پراعتراض کرنے والے ہیں ان کی سے حالت ع) (خطیب بغدادی صم ۱۳۱۷)

محدث ابوو بهب العابد

نے کہا جوموزوں پرسے جائز نہ سمجھے یاامام ابوحنیفہ پرطعن کرے تو وہ مخص ناقص انعقل

محدث يحيى بن ضريس:

نے کہا کہ میں سفیان کے پاس حاضر ہوا آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا ابوحنیفہ پر اعتراض کیوں ہے کہا أے کیا ہوا تواس نے کہا کہ میں نے ابوحنیفہ سے سنا ہےوہ کہتے تصب سے پہلے میں دلیل کے طور پر کتاب اللہ کو لیتا ہوں اگر قر آن مجید سے نہ ملے

ابوعبدالرحمٰن مسعودي

کہتے ہیں میں نے ابوحنیف ہے زیادہ اچھی امانت والانہیں دیکھا۔

(خطيب بغدادي صه١٦/١٥٩)

محدث قيس بن ربيع

نے کہا ابو حنیفہ پر ہیز گار شخصیت تھے اور فقیہ تھے آپ سے حسد کیا گیا ہے۔

حجربن عبدالجبار

کہتے ہیں کہلوگوں نےمجلس ابوحنیفہ سے زیادہ مکرم مجلس نہیں دیکھی۔

(خطیب بغدادی صه۱۱/۳۱)

حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

نیز حضرت عبدالله بن مبارک نے حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ سے کہا اے ابوعبدالله! ابوحنیفه غیبت سے کتنے دوررہتے ہیں، میں نے بھی نہیں سنا کہ ابوحنیفہ نے مجھی اپنے کسی مخالف کی بھی غیبت کی ہو، تو جناب سفیان نے کہاوہ یعنی ابوحنیفہ بہت

عقل مند ہیں وہ کیوں اپنی نیکیوں پر دوسروں کومسلط کریں گے۔

محدث على بن عاصم:

نے کہاا گرابوحنیفہ کی عقل کا نصف اہل زمین ہے وزن کیا جائے تو ابوحنیفہ کی عقل پھر بھی زیادہ ہوگی۔ (خطیب بغدادی صه ۳۱۳/۱۳)

محدث فارجه بن مصعب:

نے کہاجوموزوں برسے جائز نہ مجھے یاامام ابوصنیفہ پراعتراض کرے تووہ ناقص انعقل ہے۔

Madina Liabrary Group on Whatsapp **+923139319528 => M Awais Sultan**  امام محدث فقيد مؤرخ عبرالقادرين الى الوفا القرشى كى كتاب

الجواهر المضية في طبقات الحنفية

المام اعظم الوطنيفه عليدالرحمه كالرجمه

امام عبدالقادر قرشی علیه الرحمه حضرت امام ابوحنیفه کے بارے میں درج کرتے ہیں'' الامام الاعظم ابوحنیفہ النعمان بن ثابت ۔۔۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے جن صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین سے سنا ہے، ان صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے

> حضرت عبدالله بن انیس حضرت عبدالله بن جزءالزبیدی حضرت انس بن مالک حضرت جابر بن عبدالله حضرت معقل بن بیار حضرت واثله بن اسقع

حضرت عائشه بنت عجز د (رضى الله عنهم الجمعين)

پھر حضرِت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کرنا ذکر کیا، پھر بیان کیا کہ آپ نے تابعین کرام میں سے کثیر حضرات سے ساع کیا ہے اور پھر بیان کیا کہ آپ سے ایک جم غفیر نے روایت کی ہے، یہاں تک کہ چار ہزار آ دمیوں نے آپ سے روایت کی

 ہاں وہ سچے ہیں ،اورامام شعبہ علیہ الرحمہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بوی اچھی رائے رکھتے تھے۔

قاضى ابويوسف عليه الرحمه نے كہا كه امام ابوطنيفه بررات قرآن مجيدختم فرماتے تھے امام ابن عبدالبرعليه الرحمه كے حوالے سے بيان كيا كه امام ابن المديني نے کہا کہ ابوحنیفہ ثقہ ہیں ، ان کے ساتھ کوئی ڈرنہیں ہے ، ابن عبد البرعليه الرحمہ نے بیان فرمایا کہ جنہوں نے امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ ہے روایت کی ہے انہوں نے آپ کی توثیق کی ہے اور تعریف کی ہے، علامہ عبدالقاور قرشی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفه علیه الرحمه کی جرح و تعدیل میں بھی بات قبول کی گئی ہے۔جس طرح حضرت امام احمد حضرت امام بخاري ابن معين ، ابن المديني وغير بهم رحمة الله عليهم اجمعين كي بات قبول کی گئی ہے، جیسا امام تر ندی علیہ الرحمہ کی کتاب العلل من الجامع الكبير ميں ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے جابر انجھی سے بواجھوٹانہیں ویکھا اوركوئى عطابن الى رباح سے افضل نہيں ويكھا۔ پھر مدخل لمعرفة دلاكل الدوة للبيمقى کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ سے حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا وہ ثقہ ہیں ،سواان احادیث کے جوسفیان عن ابی اسحاق عن الحارث روایت کی بیں۔ امام ابوحنیفہ نے فرمایا زید بن عیاش ضعیف ہے۔

سفیان بن عیدنه علیه الرحمه نے فرمایا که سب سے پہلے بیان حدیث کیلئے مجھے امام ابوحنیفہ نے ہی بٹھایا ہے اور لوگوں کوفر مایا کہ بیسفیان حضرت عمرو بن وینار رحمة الله علیه کی حدیث کوسب سے زیادہ جانے والے ہیں تو لوگ مجھ پر جمع ہو گئے اور میں نے لوگوں کو حدیث بیان کی ۔۔۔۔ پھر امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا فرمان نقل کیا

ہے لینی آپ کے شاگردوں کی تعداد جنہوں نے آپ سے روایت کی ہے پھر جناب مسعر بن کدام کا فرمان نقل کیا کہ جس نے اپنے اور خدا تعالیٰ کے درمیان امام ابو حنیفہ کو (وسلیہ) بنالیا میں اُمیدکر تا ہوں کہ اے کوئی خوف نہیں ہوگا۔

پھریجی بن آدم نے قال کیا کہ میں نے حسن بن صالح سے سناوہ کہتے تھے ابو صنیفہ کے نزدیک جب کوئی حدیث ثابت ہوجاتی تو پھر کسی اور جانب توجہ نہیں کرتے تھے۔ قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ نے قال کیا کہ میں نے حدیث کی تفسیر جانے کے بارے میں امام ابو حنیفہ سے برواعالم نہیں دیکھا۔

يحرحضرت امام الشان امام شافعي عليه الرحمه كافرمان فقل كياكه

جوآ دمی فقہ حاصل کرنا جا ہےوہ امام ابوصنیفہ کامحتاج ہے۔

پھر حضرت امام کبیر سید المحد ثین حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ کا فرمان نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ابو حفیفہ اگر اس ستون کے بارے میں کہددے کہ بیسونے کا ہے تو دلائل سے ثابت کردیں گے کہ واقعی وہ سونے کا ہے۔

امام عبدالقادر قرشی علیه الرحمه پیرنقل فرماتے ہیں که حضرت امام احمد بن عنبل علیه الرحمه کے پاس جب امام ابوحنیفه کا ذکر ہوتا تو آپ من کرروتے اور آپ کیلئے دعاء رحمت کرتے پیرنقل فرماتے ہیں کہ امام کجی بن معین علیه الرحمہ نے فرمایا کہ ابوحنیفہ ثقہ ہیں میں نے کسی کو بھی امام ابوحنیفہ کی تضعیف کرتے نہیں سنا۔

بدام شعبہ علید الرحمہ بین جوامام ابوصنیفہ علید الرحمہ کی طرف لکھتے تھے کہ اے ابوصنیفہ آپ صدیث بیان کریں ، ای طرح علی بن مدینی نے بھی امام ابوصنیفہ کی تعریف کی ہے ، امام یجیٰ بن معین ہے جب بوچھا گیا کہ ابوصنیفہ کیا حدیث میں سیچ ہیں تو کہا

کآپ نے فرمایا جوحدیث محج طریقے سے حفظ ہووہی بیان کرنی جا ہے۔ (الجوابرالمضیہ صبر ۲۳۳۲)ملخصاً

امام محدّ شمورخ علامه صلاح الدين ظيل بن ايب صفدى عليه الرحمه كي تصنيف

# "الوافي بالوفيات"

ے حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ

علامه صفوى عليدالرحمدة فرماياكه

امام ابوحنیفه رضی الله عنه نعمان بن ثابت بن زوطی در دالامام العلم الکوفی الفقیه در حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کی آپ نے زیارت کی ہے وہ بھی کئی بار ، بیہ بات ابن سعد نے کہی ہے پھر حضرت امام ابوحنیفه رضی الله عنه کے اساتذہ و تلالمہ و کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

کرام ابوطنیفہ کا شارصاحب جود وسخااور ذکی عقل مند اور عبادت گزار لوگوں میں کیا گیا ہے، تبجد اوا کرتے تھے اور قیام کیل کے گیا ہے، تبجد اوا کرتے تھے ، بکثرت تلاوت قرآن مجید کرتے تھے اور قیام کیل کے پابند تھے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگ فقہ سکھے میں امام ابوحنیفہ کے مختاج ہیں، امام ابن معین نے کہا ابوحنیفہ تقہ ہیں اور کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی ڈرنہیں ہے آپ پر کذب کی تبہت نہیں لگائی گئی۔

یزید بن همیره نے امام ابوحنیفہ کو (کوڑے) مارے کیونکہ جھڑت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے عہدہ قضا قبول نہیں فرمایا تھا، کہا گیا ہے کہ جھڑت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے عہدہ قضا قبول نہیں فرمایا تھا، کہا گیا ہے کہ جھڑت امام ابوحنیفہ رکعت میں ختم قرآن علیا لیس سال تک عشاء کے وضو ہے فجر کی نماز اواکی ہے اور ایک رکعت میں ختم قرآن کرتے تھے، کہا گیا ہے کہ جس جگہ آپ وفن ہوئے اس جگہ پر حضرت امام نے ستر برار بارقرآن مجید کی تلاوت کی تھی۔

نوح الجامع نے ساکدامام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جو کچھ نبی پاک طالبہ کی طرف ہے آیا ہے وہ ہمارے سراور آتھوں پراور جو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہوا اس میں ہے ہم اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد باقی رجال ہیں ہم بھی رجال ہیں۔

ابن حزم نے کہا کہ تمام احتاف کا اس پرانفاق ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ضعیف حدیث بھی قیاس سے بہتر ہے۔

یکی القطان نے کہا واللہ ہم جھوٹ نہیں کہتے ہم نے ابوطنیفہ کی رائے سے
بہتر رائے کسی کی نہیں تنی، اور ہم نے آپ کے اکثر اقوال کواپنالیا ہے۔۔ بعد چند
سطور لکھتے ہیں کہ امام احمد بن شبل علیہ الرحمہ کے پاس جب امام ابوطنیفہ کا ذکر کیا جاتا تو
آپ روتے اور آپ کیلئے وعاءر حمت کرتے تھے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ ت کہا گیا کہ کیا آپ نے ابوصنیفہ کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں دیکھا ہے اور ایسا آدمی ہے اگر تیرے ساتھ ای ستون کا سونے کے ہونے کے بارے میں گفتگو کر بے ق ضرور دلیل قائم کر دے گا۔ حضرت امام یجیٰ بن معین علیہ الرحمہ نے کہا کہ میرے اس حفی فقہ پر عمل کر کے عبادات کو سی طریقے سے اداکرتے رہیں گے تو حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ بے شک اولیاء اللہ میں سے ہیں اور اولیاء اللہ عداوت رکھنا اللہ تعالیٰ سے اعلانِ جنگ ہے، خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اولیاء اللہ سے عداوت رکھنا اللہ تعالیٰ سے اعلانِ جنگ ہے، خوش نصیب ہیں وہ حردود جو اولیاء کرام مقربینِ بارگاہ الہمیہ سے عجب کرتے ہیں اور بدنصیب ہیں وہ مردود جو اولیاء کرام مقربینِ بارگاہ الہمیہ عداوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کا صدقہ ہمیں بخش دے۔ آمین عداوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کا صدقہ ہمیں بخش دے۔ آمین

امام العلماء سندانحققین ولی کبیرامام اجل جفرت سیدابوالمواہب عبدالو ہاب بن احمد بن علی بن احمد شافعی المصر ی المعروف الشعرانی کی کتاب

# ميزان الكبرى الشعرانيه

سے حضرت امام اعظم الوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف وتو صیف حضرت امام سیدعبدالوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کا فہرب تدوین میں سب سے مقدم ہے اور اختتام میں سب سے مؤخرہ وگا چنا نچے بعض اہل کشف کا یہی بیان ہے، باری تعالی نے اپنے دین اور بندوں کی امامت کیلئے ان کو پیرو ہرزمانہ میں تا قیامت پڑھتے رہیں گے اور وہ پیروا سے اپند فرمایا ہے اور ان کے پیرو ہرزمانہ میں تا قیامت پڑھتے رہیں گے اور وہ پیروا سے کہا رائے القدم ہوں گے کہ اگر ان میں سے کسی کوقید کردیا جائے کہ امام صاحب علیہ الرحمہ کے طریقہ کوچھوڑ دی تو وہ ہرگز اس کے چھوڑ نے کو جائے کہ امام صاحب علیہ الرحمہ کے طریقہ کوچھوڑ دے تو وہ ہرگز اس کے چھوڑ نے کو منظور نہ کرے گا خدا تعالی ان سے اور ان کے تبعین اور ہر اس محتفی سے جو آپ کے ادب کو مخوظ رکھے اور تمام ائتہ رحم ہم اللہ سے راضی رہے ۔ اور میرے شخ حضرت علی ادب کو مخوظ رکھے اور تمام ائتہ رحم ہم اللہ سے راضی رہے ۔ اور میرے شخ حضرت علی

نزدیک قراُ اُہ تو حمزہ کی ہے اور فقہ ابو حنیفہ کی ہے ای پر ہی میں نے لوگوں کو پایا ہے۔
بعد چند سطور لکھتے ہیں کہ آپ قیاس میں بھی امام ہیں ( یعنی قیاس حیح )

یزید بن کمیت علیہ الرحمہ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ
ڈرنے والے تھے، پھر آخر میں حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے اشعار
لکھے جو آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف میں فرمائے تھے۔
ان اشعار میں حضرت سید ناعبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ
الرحمہ کو امام المسلمین ، شہروں کو حدیث و فقہ و آثار کے ساتھ زینت و ہے والے کہا،
مشرق ومغرب میں آپ کی نظیر نہیں ہے اور نہ ہی کوفہ میں ۔۔۔۔

(كتاب الوافي بالوفيات صد ٩٣٢٨٩/٢٤)ملخسا

علامه صفدی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کا جوشا ندار ترجمہ کیا ہے گزشتہ اوراق میں آپ نے پڑھ لیا ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ علامہ صفدی علیہ الرحمہ نے حصرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی خود بھی اور دیگر ائمہ کرام ہے بھی شان بیان کی ہے مثلا حضرت امام عبداللہ بن مبارک حضرت امام مالک حضرت امام احمہ بن صنبل حضرت امام شافعی حضرت امام یجی القطان، حضرت امام یجی بن معین وغیر ہم ہوت حصرت امام پر جرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امام پر جو بھی جرح کی گئی ہے ہر گز قابل النفات نہیں ہے، کیونکہ آپ کی امامت فی الدین مسلم ہے اور آپ آئمہ اربعہ سے ایک امام بیں اور کروڑوں کی تعداد میں آپ کے مقلدین ہیں، جن میں محدثین، مفسرین، فقہاء، اولیاء کرام کشر میں آپ کے مقلدین ہیں، جن میں محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء، اولیاء کرام کشر تعداد میں شامل ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کے علم کوکا نئات میں پھیلا دیا ہے اور لوگ

Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan

ے سوال کرنے کی حاجت نہیں۔ (ترجمہ: میزان شعرانی صدا/ ۱۳۲ – ۱۳۲)
پھر صفحہ ۱۲۸ پر فرماتے ہیں کہ حاصل کلام ہے ہوا کہ ائمہ جمجتدین کا امام اعظم البوحنینہ علیہ الرحمہ کی تعظیم کرنا ثابت ہے اور سب سے بزا شبوت امام مالک اور امام شافعی رحجما اللہ کے وہ دونوں قول گزر چکے اور جب ایسے بڑے لوگ آپ کی تعظیم کرتے ہیں تو دوسرے لوگ آپ کی تعظیم کرتے ہیں تو دوسرے لوگ آپ کی تعظیم کرتے ہیں تو دوسرے لوگ آپ کی تعظیم کرتے ہیں تو موسرے لوگ آپ کی تعظیم کرتے ہیں تو موسرے لوگ آپ کی تعظیم کرتے ہیں تو موسرے لوگوں کو ان اقول کی طرف جو امام صاحب یا ان کے تبعین کے بارے میں موسول ہیں ہر گز توجہ نہ ہونی جا ہے۔

حضرت امام شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی خواص علیہ الرحمہ کو بار ہا فرماتے سنا ہے کہ بعین ائمہ پراس شخص کی تعظیم واجب ہے جس کی ان کے ائمہ نے مدح اور تعریف کی ہواس لیے کہ جب امام ند جب کی عالم کی مدح کرے گاتو اس کے مقلدین پراپنے امام کی تقلیم کے مقلدین پراپنے امام کی تقلیم کے طور پر اس عالم کی تعظیم اور اس کو دین خداوندی میں قول بالرأی سے منزہ خیال کرنا ضرور واجب ہے ہوگا اور اصل وجد اس کی ظاہر ہے میں قول بالرأی سے منزہ خیال کرنا ضرور واجب ہے ہوگا اور اصل وجد اس کی ظاہر ہے اس کی خاہر ہے در جہ شعرانی صدار کی کی خاہر ہے اس کی خاہر ہے در خاہد ہور ان حدالی صدار کی کی خاہر ہے اس کی خاہر ہے در خاہد ہور ان حدالی صدار کی کی خاہر ہے در خاہد ہور ان حدالی صدار کی کی خاہد ہور کی خاہد ہور کی کی خاہد ہور کی خاہد ہور کی کی خاہد ہور کی کی خاہد ہور کی کی خاہد ہور کی کی خاہد ہور کی کی خاہد ہور کی کی خاہد ہور کی خاہد ہور کی کی خاہد ہور کی کی خاہد ہور کی کی خاہد ہور کی کی کی خاہد ہور کی خاہد ہور کی خاہد ہور کی خاہد ہور کی خاہد

حضرت امام عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اور اس کا افسوں ہے کہ ایک شخص جو عالم مشہور تھے میرے پاس آئے اور میں اس وقت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے کامد اور منا قب لکھ رہا تھا ، انہوں نے ان کو بڑے فورے دیکھ کرائی جیب نے چندر سالے نکا لے اور جھے کہا کہ ان کو دیکھ وہیں نے دیکھ اتوام ماعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا ردتھا بھرتو میں نے اس سے کہا کہ کیا تجھ جیسا آ دمی امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے کلام کو بجھ سکتا ہے جورد کرنے کی جرائت کی ؟ اس نے کہا کہ بیرد میں نے علامہ فنح الدین رازی علیہ الرحمہ کی تالیف سے لیا ہے میں نے جواب دیا کہ فخر رازی علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی تالیف سے لیا ہے میں نے جواب دیا کہ فخر رازی

خواص علیدالرحمة فرماتے بیں کداگرامام مالک علیدالرحمداورامام شافعی علیدالرحمد کے مقلدانصاف كوكام مين لائين تؤاية ايخ أئمك امام موصوف عليدالرحمه كي تعريف س لینے یا کسی واسطے اس تعریف پرمطلع ہو جانے کے بعد ہر گز امام ابوصیفہ علیہ الرحمه کے کسی قول کوضعیف نەقرار دیں ۔ کیونکہ امام ما لک علیہ الرحمہ کا بیقول پہلے گزر چکا ہے کہ امام ابوطنیفہ علیٰ الرحمہ اگر جھ سے اس ستون کے بارے میں مناظرہ کریں اور فرمادیں کہاس کا نصف حصہ جاندی ہے یا سونا ہے تو اپنے قول کی دلیل سے ثابت کریں،الفاظ یمی ہوں امام مالک علیہ الرحمہ کے یا اور ہوں کیکن مطلب یمی ہے۔ اورامام شافعي عليه الرحمه سامام اعظم عليه الرحمه كى رفعت مقامى كى تعظيم كا صدوراي طرح ہوتا کہنماز صبح میں (جوامام اعظم ابوحنیفہ کی قبر کے پاس پڑھی) دعائے قنوت کو باوجوداس کے ان کے نزد یک متحب ہونے کے ترک کر دیا تو بھی مقلدین پرامام اعظم عليه الرحمه كاادب واجب مونے كيليح كافى موتا جيسا كه كرر چكا۔

اور ولید بن مسلم کا بیقول کہ مجھ سے ایک دفعہ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تہمارے شہروں میں امام ابوحنیفہ کا ذکر کیاجا تا ہے میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کہ تبہمارے شہروں میں نہیں رہنا چاہئے ،اس قول کے بارے میں حافظ مزنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شخص ولید بن مسلم ضعیف اور غیر معتبر ہے۔
میں کہتا ہوں کہ اگر امام مالک علیہ الرحمہ سے اس قول کا ثبوت بھی ہوجائے تو ہم سے کہیں گے کہ ان کا یہ مطلب تھا کہ اگر تمہمارے شہروں میں امام اعظم علیہ الرحمہ کا تعظیم اور تو قیع سے ساتھ نام لیا جاتا ہوتو پھر کسی عالم کو وہاں رہنا مناسب نہیں اس لیے کہ اور تو قیع سے ساتھ نام لیا جاتا ہوتو پھر کسی عالم کو وہاں رہنا مناسب نہیں اس لیے کہ اور قیم سے ابوحنیف علیہ الرحمہ کا افر شخص اور تو قیع سے ساتھ نام لیا جاتا ہوتو پھر کسی عالم کو وہاں رہنا مناسب نہیں اس لیے کہ ابوحنیف علیہ الرحمہ کا فی سے اور تھمار سے شہر کے لوگوں کو امور و دید میں کی اور شخص ابوحنیف علیہ الرحمہ کا فی سے اور تھمار سے شہر کے لوگوں کو امور و دید میں کی اور شخص

**Madina Liabrary Group on Wha**tsapp +9**23**139319528 => M Awais Sultai

یے عاجز احقر غلام مصطفے نوری قادری اشر فی احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ہمارے دور کے غیر مقلدین نام نہا داہل حدیث بھی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بڑے بے لگام ہیں، واقعہ مذکورہ سے ان بدنصیبوں کوعبرت علیہ الرحمہ کے بارے میں بڑے بے اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اور ان کے شاگردوں کے بارے میں مطریقہ ادب اختیار کرنا جا ہے ، اللہ تعالی وحدہ کا شریک اپنے محبوبوں کا ہمیشہ ادب کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

حضرت امام شعرانی علیه الرحمد نے تو آپ کا ترجمہ بردامفصل بیان کیا ہے لیکن میاجز ای پر بی اکتفا کرتا ہے۔

حافظ الدنياامام ابن حجرعسقلاني عليه الرحمه كى كتاب

# تهذيب التهذيب

ے حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ
امام حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے آپ کا نام وغیرہ ذکر کرنے کے
بعد آپ کے اساتذہ کرام کے پچھا ساءگرامی درج فرمائے پھر آپ کے شاگردوں
کے نام ذکر فرمائے ۔ پھر حضرت سیدنا مولاعلی شیر خدارضی اللہ عنہ کا آپ کے والد
گرای جناب حضرت نابت علیہ الرحمہ اور ان کی اولا دکیلئے دعا فرمانے کا ذکر کیا، پھر
ائمہ کرام ہے آپ کی توثیق و تعدیل بیان فرمائی جو پیش خدمت ہے۔

امام موصوف کے مقابلہ میں ایک طالب علم سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے ، بلکہ ان دونوں کی مثال بادشاہ اور رعایا میں سے اونی درجہ کے آدمی کی یا ستار ہے اور آفتاب کی سے تو جس طرح علماء نے رعیت کو اپنے بڑے امام اور خلیفہ پر اعتراض کر ناحزام قرار دیا ہے تا وقتیکہ اس اعتراض کی کوئی واضح دلیل مثل آفتاب نہ رکھتا ہوای طرح مقلدین کو ائمہ دین پر اس وقت تک اعتراض کرنا سیحے نہیں جب تک وہ اپنے قول کی دلیل میں کوئی ایساام منصوص نہ پیش کریں جس میں تاویل کا بھی احتمال ہو۔

(ترجمه ميزان شعراني صدا/١٢٠)

حضرت امام شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اور شافعی غرب کے ایک طالب علم (جو مجھ سے پڑھنے آیا کرتے تھے) حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی برائی بیان کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہیں ان کے شاگر دوں کا کوئی کلام بھی سننا گوارانہیں کرتا میں نے ایک دن ان کو اس پر بہت ڈانٹالیکن وہ پھر بھی بازنہ آئے اور مجھ سے جدا ہو گئے ۔ خدا کی شان کہ ایک دن بلندمکان کے زینہ سے اس زور سے گرے کہ ان کے کو بلے کی ہٹری ٹوٹ گئی اور ہمیشہ ٹوٹی رہی یہاں تک کہ بہت برے حال میں مرے اور مجھے عیادت کیلئے بلایا ، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگر دوں کے اوب کی وجہ سے میں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ طالب علم ان کو براجا نتے تھے ۔ پس جان لواس کو اور تمام ائمہ اور ان کے تبعین کے بارے میں زبان رو کے رکھو کیونکہ وہ حب سے سید ھے راستے پر ہیں ۔ (والحمد للدرب العالمین)

(ترجمه ميزان شعراني صدا/١٢٩)

کرتا کہ لوگ میرے متعلق وہ کہیں جو جھ میں نہیں ہے اس کے بعد آپ ساری رات عباوت میں گزارتے تھے، حسن بن عمارہ نے امام ابوصنیفہ کوشل دینے کے بعد کہا کہ ابوصنیفہ نے میں سال تک روزہ رکھا ہے۔ ابن داؤد خریبی نے کہا کہ لوگ ابوصنیفہ کے بارے میں یا جاہل ہیں یا حاسد۔ (یعنی دومخالف ہیں ان میں یا تو جہالت کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں یا جد کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں یا جد کی وجہ سے

کی بن ضرایس نے کہا کہ میں جناب نفیان کے پاس تھا ایک آدمی آیا اس فیا کے کہا کہ ابوصنیفہ پراعتراض کی وجہ کیا ہے، تو سفیان نے کہا کہ کیا ہوا ہے تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے ابوصنیفہ سے سا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے کتاب اللہ کے کہا کہ میں نے ابوصنیفہ سے سا ہوں اگر نہ طے تو رسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا ہوں اگر نہ طے تو رسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا ہوں آگر نہ طے تو صحابہ کرام میں ہے کہی کے قول ہے دلیل پکڑتا ہوں تو جب معاملہ ابراہیم ، معمی ملے تو صحابہ کرام میں ہے کہی کے قول ہے دلیل پکڑتا ہوں تو جب معاملہ ابراہیم ، معمی ، ابن سیرین عطاوغیر ہم (لینی تا بعین) تک پہنچتا ہے تو اس میں جس طرح انہوں نے ، ابن سیرین عطاوغیر ہم (لینی تا بعین) تک پہنچتا ہے تو اس میں جس طرح انہوں نے اجتہا و کیا ابی طرح میں اجہ ادکرتا ہوں۔

امام ابن جرع قلانی علی الرحم فرماتے بیں کہ عبدالحمید حمانی کی روایت سے
کتاب التر مذی میں آپ سے بر روایت بھی ہے کہ امام ابو صنیفہ نے فرمایا کہ میں نے
جابر جھی سے بر اجھوٹا نہیں دیکھا اور عطاء سے افضل کوئی نہیں دیکھا اور نسائی کی کتاب
میں آپ کی سند سے بیروایت ہے کہ جو محض کی جانور کے ساتھ برائی کر ہے تو اس پر
حد نہیں ہے ۔ آخر میں امام ابن جحر عسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ کے
مناقب بہت زیادہ ہیں ۔ اللہ تنائی ان سے راضی ہواور جنت الفردوس میں آپ کا
مکن کرے (آمین) (تہذیب التہذیب صد ۱۳۵۸ کا ۱۳۲۲)

امام ابن تجرعلیہ الرحمہ نے نقل فر مایا کہ جناب محمہ بن سعد عوفی نے کہا کہ میں نے ابن معین سے سنا کہ وہ فر ماتے تھے کہ ابوضیفہ ثقہ ہیں وہی حدیث بیان کرتے جو حفظ ہوتی تھی ، اور جو حفظ نہ ہوتی وہ بیان نہ کرتے تھے ، صالح بن محمہ اسدی نے ابن معین سے بیان کیا ہے کہ ابوضیفہ حدیث میں ثقہ ہیں ۔ ابووہ بمحمہ بن مزاحم نے کہا میں نے عبداللہ بن مبارک ہے شاوہ فر ماتے تھے کہ ابوضیفہ لوگوں سے بڑے فقیہ ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک ہے شاوہ فر ماتے تھے کہ ابوضیفہ لوگوں سے بڑے فقیہ ہیں ، میں نے فقہ میں ان کی مثل نہ دیکھا اور عبداللہ بن مبارک نے یہ بھی فر مایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ امام ابوضیفہ اور امام سفیان کے ذریعے اگر میری مدد نہ کرتا تو میں بھی عام اور عبداللہ بن مبارک ہوتا۔

سلیمان بن ابوالشیخ نے کہا کہ ابوحنیفہ متی پر ہیزگار اور کئی آدی ہیں ، روح بن عبارہ ہے کہا کہ ابوحنیفہ کے وصال کی خبرآئی بن عبارہ نے کہا کہ ابو ابو حنیفہ کے وصال کی خبرآئی تو ابن جری نے کہا (ابوحنیفہ کی موت ہے) علم رخصت ہوگیا ہے ابو قیم نے کہا کہ امام ابوحنیفہ مسائل میں بہت غور وفکر کرنے والے تھے ، یکی بن معین نے کہا کہ میں نے امام ابوحنیفہ مسائل میں بہت غور وفکر کرنے والے تھے کہ اللہ کی تتم ہم جھوٹ نہیں کہتے ، ہم نے ابوحنیفہ کی بن سعید قطان سے سناوہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قتم ہم جھوٹ نہیں کہتے ، ہم نے ابوحنیفہ کی رائے کئی کی نہیں تی ، اور ہم نے آپ کے اکثر اقوال کو اپنا ابوحنیفہ کی رائے کے کہی کی نہیں تی ، اور ہم نے آپ کے اکثر اقوال کو اپنا لیا ہے۔

ر بیج وحرال نے کہا کہ ہم نے امام شافعی علیدالرحمہ سے سناوہ فر ماتے تھے کہ لوگ فقہ میں ابو تعنیفہ کے تاج ہیں۔

امام ابو یوسف قاضی نے کہا کہ میں امام ابوحنیفہ کے ساتھ جار ہا تھا کہ کی نے کہا کہ میں امام ابوحنیفہ نے مرایا کہ میں پسندنہیں نے کہا کہ میں پسندنہیں ہے کہا کہ میں اپسندنہیں ہے کہا کہ میں ہے کہا کہ میں ہے کہا کہ میں اپسندنہیں ہے کہا کہ میں ہے کہا کہ ہے کہا کہ ہے کہ ہے کہا کہ میں ہے کہا کہ ہے کہا کہ ہے کہا کہ ہے کہ ہے کہا کہ ہے کہا کہ ہے کہا کہ ہے کہا کہ ہے کہ ہے کہا کہ ہے کہا کہ ہے کہا کہ ہے کہ ہے کہا کہ ہے کہ

# امام حافظ احمد بن عبد الله بن صالح ابوالحن العجلى كى كتاب تاريخ الثقات

### سامام ابوحنيفه عليه الرحمه كالرجمه

امام بحلی علیدالرحمد ا۲ اصیل متوفی بین - امام بحلی علیدالرحمد نے حضرت امام ابوصنیفه علیدالرحمد کو تقات میں وافل کیا ہے ای لیے تاریخ الثقات میں آپ کا ذکر کیا ہے ، اور جرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا ۔ امام بحلی نے فرمایا کہ نعمان بن فایت ابوصنیفہ کوفی بھی من مرهط حمزة الزیات و کان خزازا یبیع الحدو یروی عن استماعیل بن حماد بن آبی حنیفه قال نحن من ابناؤ فامرس الاحرام وللا جدی النعمان سنة ثمانین و ذهب جدی ثابت الی علی وهو صغیر فدعاً له بالبر کة فیه و فی ذمرینته۔

ر تاریخ الثقات صده ۲۵ ، مطبوعه مکتبه الاثریه الفضل مارکیث اردو بازار الا مور)

ذکوره سطور کا خلاصه بید به که آپ کا نام نعمان به والد کا نام ثابت به آپ

ریشمی کیرئرے کا کاروبار کرتے تھے اور آپ کے پوتے اساعیل نے کہا کہ ہم اہل فارس

ہیں اور آزاد ہیں اور میرے داوا جناب ثابت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں

عاضر ہوئے تو آپ نے جناب ثابت اور ان کی اولاد کیلئے برکت کی دعافر مائی ہے۔

مام مجلی نے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کو ثقائ میں داخل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا

امام مجلی نے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کو ثقائ میں داخل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا

امام جلی نے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کو ثقائ میں داخل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا

امام جلی نے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کو ثقائ میں داخل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا

حافظ ابن حجر عسقلانی علیه الرحمه نے حضرت امام اعظم ابوصنیفه رضی الله عنه کا جوتر جمه بیان کیا ہے اس میں آپ کا ثقه ہونا ،سچا ہونا ،متقی پر ہیز گار ہونا ، یجی بن سعید قطان علیه الرحمہ جیسے ناقد رجال کا آپ کے اقوال کوا بنانا ً

اورامام ابوصنیفہ کا ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور آپ کا سب سے بڑا فقیہ ہونا ، تمیں سال تک روزہ رکھنا اور آپ پراعتراض کرنے والا یا جاہل ہوگا یا حاسد ہوگا اس کا بیان کرنا اور آپ کا سب سے پہلے کتاب اللہ سے دلیل بکڑنا پھر رسول اللہ ما بیان کرنا اور آپ کا سب سے پہلے کتاب اللہ سے دلیل بکڑنا پھر اور اللہ ما بیٹر اور اللہ ما بیٹر اور اللہ بیٹر اور اللہ بیٹر اور اللہ بیٹر اور اللہ بیٹر عسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت المام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت المام ابن تجرعسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت المام ابن بیل بیان نہیں کیا۔

حالانکه خطیب بغدادی کی جرح ، ابن حبان کی جرح ، عقیلی کی جرح وغیرہ آپ کے پیش نظر تھی اس کے باوجود جرح کا ایک کلمہ بھی ذکر نہ کیا بلکہ آپ کا ثقه صدوق ہونا اورصاحب مناقب کثیر ، ہونا بیان کیا ہے جس سے بیبات سجھ آتی ہے کہ ابن حجر علیہ الرحمہ نے بھی دیگر ائمہ کی طرح ان کتب میں ندکور کی کو ندلائق ذکر سمجھا اور نہ قابل التفات کے یونکہ آپ کی مامت فی الدین مسلمہ ہے آپ جلیل القدر امام بیں اور اولیا وکا ملین میں ہے ہیں (رضی اللہ عنہ)

نیزامام شافعی علیه الرحمه نے فرمایا کہ جوخص فقہ میں کمال حاصل کرنا چا ہے تو وہ فقہ میں امام ابوصنیفہ کامختاج ہے، امام ابن اشیر علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ اگر ہم ابوصنیفہ کے منا قب وفضائل کی شرح کی طرف گئے تو بات بہت طویل ہوجائے گ۔ بوصنیفہ کے منا قب وفضائل کی شرح کی طرف گئے تو بات بہت طویل ہوجائے گ۔ بے شک آ پ عالم، عالم، عالم، عالم، عالم، عالم، عالم، عالم، عالم، تاہم، عالم، تاہم، عالم، تاہم، عالم، عالم، عالم، عالم، عالم، عالم، عالم، عالم، عالم، پر ہیزگار، مقی اور علوم شریعت میں بہت یہ یہ کہ آپ خلق قرآن، قدریہ، مرجیہ کا اعتقادر کھتے تھے اس سے آپ بالکل بری ہیں۔

ربید اوراس سے بری ہونے کی ایک دلیل ہے ہے کہ آپ کا ذکر آفاق میں پھیل گیا ہے اوراگر آپ کا ذکر آفاق میں پھیل گیا ہے اوراگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ندو سے جا تے تو ایک جم غیر آپ کے قول، رائے کی طرف رجوع نہ کرتا اورا کی حصہ آپ کی تھاید نہ کرتا۔ (جامع الاصول من احادیث الرسول صم ۱۲/۱۹۵۳)

معلوم ہوا کہ امام ابن اشیرعلیہ الرحمہ کے نزدیک آپ کے فضائل ومنا قب بہت زیادہ ہیں ائمہ کرام مثل امام شافعی امام مالک رحمہما اللہ نے حضرت امام کی تعریف کی ہے امام ابوصنیفہ تقوی پر ہیزگاری کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں ، امت کا ایک جم غفیر آپ کا مقلد ہے ۔ آپ پر اعتراضات باطل ہیں وہ لائق التفات ہی نہیں جیسا کہ امام ابن اشیرعلیہ الرحمہ کی تحریر سے واضح ہے۔

امام ابن اثیر علیه الرحمہ نے آپ پر جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا ، معلوم ہوا کہ امام ابن اثیر علیه الرحمہ کے نزدیک امام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰدکی امامت فی الدین مسلمہ ہے اور آپ پر جرح کی طرف بالکل النفات نہیں کرنا جا ہے۔

# امام محدث فقيدا بن اثير عليه الرحمه كى كتاب جامع الاصول في احاد بيث الرسول سام الوحنيف عليه الرحم كاشاندار ترجمه

امام ابن اشرعلیہ الرحمہ آپ کا نام وغیرہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:
امام فقیہ الکوفی ۔۔۔ آپ کے والد جناب ثابت اسلام پر پیدا ہوئے اور جناب ثابت مضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ثابت اور ان کی اولا دکیلئے برکت کی دُعافر مائی۔

امام ابوصنیفہ کے زمانے میں چارصحابہ کرام رضوان الدّعلیم اجھین موجود سے محصہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ معنی مصرت عبداللہ بن ابی اونی رضی اللہ عنہ مدینة المنورہ میں حضرت ابوطفیل عنہ کو فہ میں حضرت ابوطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ مدینہ المکر مدمیں بعد چند سطور آپ کے اساتذہ وشاگر دوں کا بیان کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ آپ خوبصورت چبرے والے ،خوبصورت گفتگو کرنے والے ،اچھی مجلس والے بہت زیادہ مہر بانی سخاوت کرنے والے پھر فرماتے ہیں کہ آپ خوبصورت کے ابوصنیفہ کود یکھا کی کہ: امام شافعی علیہ الرحمہ نے امام مالک رحمہ اللہ کو کہا کیا آپ نے ابوصنیفہ کود یکھا ہے تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں دیکھا ہے میں نے دیکھا کہ ابوصنیفہ ایسے آدمی ضروراس پردیل قائم کردیں گ

روح بن عبادہ نے کہا کہ میں ابن جریج علیہ الرحمہ کے پاس تھا کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی وفات کی خبر آئی تو اسر جاع کے بعد کہا کہ علم رخصت ہوگیا ہے۔

یزید بن ہارون علیہ الرحمہ سے بوچھا گیا کہ ابوحنیفہ اورسفیان میں سے بڑا فقیہ کون ہے تو کہا کہ ابوحنیفہ بڑے فقیہ ہیں۔ امام عبد اللہ مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابوحنیفہ لوگوں سے بڑے فقیہ ہیں میں نے فقہ میں ان کی مثل نہیں و یکھا۔

کہ ابوحنیفہ لوگوں سے بڑے فقیہ ہیں میں نے فقہ میں ان کی مثل نہیں و یکھا۔

حضرت عبد اللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی مسئلہ پر

حفرت عبداللد بن مبارک علیه الرحمہ کے یہ بی فرمایا ہے کہ اس کا مسلم پر امام ابوحنیفہ اور امام سفیان جمع ہوجا ئیں تو پھرکون ہے جوان کا سامنا کرے نیز عبدالله بن مبارک نے یہ بھی فرمایا کہ جب ابوحنیفہ اور سفیان دونوں کسی مسئلہ پر جمع ہوجا ئیں تو وہ مسئلہ قوی ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ اگر کسی کورائے کے ساتھ کہنا لائق ہے تو پھر ابوحنیفہ کولائق ہے کہا پئی رائے سے بیان کریں۔

جناب سفیان نے فرمایا کہ اگر تو باریکیوں کے جانے کا ارادہ کرے تو پھر ابوصنیفہ کولازم پکڑ لے عبداللہ بن داؤدخر بی نے کہا کہ اہل اسلام پرواجب ہے کہوہ امام ابوصنیفہ کیلئے دعا کیا کریں کیونکہ انہوں نے سنت اور فقہ کو تحفوظ کیا ہے۔ امام ابوصنیفہ کیلئے دعا کیا کریں کیونکہ انہوں نے سنت اور فقہ کو تحفوظ کیا ہے۔ (تہذیب الکمال صد ۲۲۲/۲۹ ۲۳۳۲)

احدین محر بلخی نے کہامیں نے شدادین حکیم کوفر ماتے سنا ہے وہ کہتے تھے میں نے ابوطنیفہ سے بڑا عالم نہیں ویکھا۔ جناب کی بن ابرا ہیم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابوطنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔

امام یجی بن معین کہتے تھے کہ میں نے یجی بن سعید قطان سے سناوہ فرماتے سے کہ اللہ کا تھے کہ اللہ کی تھے کہ اللہ کے تھے کہ اللہ کی تھے کہ اللہ کا تھے کہ اللہ کا تھے کہ اللہ کا تھے کہ اللہ کے تھے کہ اللہ کی تھے کہ اللہ کا تھے کہ اللہ کے تھے کہ اللہ کی تھے کہ اللہ کے تھے کہ اللہ کی تھے کہ تھے کہ تھے کہ کہ تھے کہ تھے کہ تھے کہ اللہ کی تھے کہ ت

# امام محدث جمال الدين مرّ ى رحمه الله كي تصنيف

## تهذيب الكمال

ے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی توثیق و تعدیل

امام مِرِّ ی علیہ الرحمہ نے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللّہ کا ترجمہ کیا ہے اس کی تلخیص حاضر خدمت ہے: آپ کے والد ثابت رحمہ اللّٰہ اسلام پر پیدا ہوئے، جناب ثابت اوران کی اولا دکیلئے حضرت علی المرتضی رضی اللّٰہ عنہ نے دعاء برکت فرمائی ہے، مجمہ بن سعد عونی نے کہا کہ میں نے یجی بن معین سے سناوہ کہتے کہ ابو حنیفہ ثقتہ ہیں وہی حدیث بیان کرتے ہیں جو حفظ ہو ۔ صالح بن مجمہ اسدی حافظ نے کہا کہ ابن معین کہتے تھے کہ ابو حنیفہ ثقتہ فی الحدیث ہیں۔

محمد بن محرز نے یکی بن معین سے روایت کی ہے کہ ابوطنیفہ کے ساتھ کوئی ڈر نہیں اور بھی میکہا کہ ابوطنیفہ ہمارے بزدیک سے ہیں ان پر کذب کی کوئی تہمت نہیں ہے۔ بعد چند سطور لکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ابوطنیفہ اور سفیان کے ذریعے میری مدد نہ کرتا تو میں بھی عام لوگوں کی طرح بی ہوتا۔ احمد بن صباح نے کہا کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سنا انہوں نے امام مالک علیہ الرحمہ سے کہا کیا آپ نے ابوطنیفہ کود یکھا تو کہا ہاں دیکھا ہے، پھر فرمایا کہ اگر وہ تیرے ساتھ اس ستون کوسونے کا ہونے کے بارے میں گفتگو کریں تو ضرور دلیل قائم کردیں گے۔

71

حضرت عبدالله بن مبارک علیه الرحمه نے فرمایا که میں نے امام ابوحنیفه علیه الرحمه کوئی بردا پر جیز گارنبیں دیکھا۔

ر تبدین ہارون نے کہا کہ میں نے ابوحنیفہ سے زیادہ عقل والا، زیادہ پر جیز گاران سے زیادہ افضل نہیں دیکھا۔

( تبذیب الکمال صد ۲۹/۲۹ )

#### خلاصه کلام:

حضرت امام مزی علیہ الرحمہ نے تہذیب الکمال میں حضرت امام اعظم
ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا کمال ترجمہ کیا ہے جیسا کہ گزشتہ سطور میں فدکور ہے، اور امام مزی
علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوحنیفہ پرجرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا جس سے یہ
بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کے نزویک بھی حضرت امام ابوحنیفہ پرجرح باطل ہے اور
اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور آپ کے نزدیک بھی حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی
امامت فی الدین ایک مستمہ چیز ہے۔

قارئین گرامی قدر! الحمد للد آپ پر واضح ہوگیا ہوگا کہ حضرت امام اعظم ابوعنی فدرجمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جلیل القدر عظیم الثان کبیر الشرف مجہد مطلق ثقہ ثبت اوراعلی درجہ کے امام ہیں جن کی امامت فی الدین مُسلم ہے ۔ جلیل القدر ائمہ اسلام نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، ان کی تعریف وتو صیف کی ہے اس باب میں جن کتب نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، ان کی تعریف وتو صیف کی ہے اس باب میں جن کتب ہے آپ کی شان بیان کی گئی ہے وہ یہ ہیں۔

رائے والانہیں سنا اور ہم نے آپ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔ یکی بن معین نے کہا کہ یکی بن سعید اہل کوفہ کے مطابق فتوی دیتے تھے اور ان کے اقوال میں سے ابو حنیفہ کے قول کو پیند کرتے تھے اور ابو حنیفہ کی رائے کی اتباع کرتے تھے۔

(تهذیب الکمال صد۲۹/۲۹)

رئیج فرماتے تھے کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے کہ اوگ فقہ میں امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے تاج ہیں۔

یجیٰ بن حرملہ نے کہا کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے کہ لوگ ان پانچوں کھتاج ہیں، جونقہ میں کمال حاصل کرنا چاہے تو وہ امام ابوحنیفہ کا مختاج ہے۔ نیز امام شافعی علیہ الرحمہ یہ بھی فرماتے تھے کہ فقہ میں ابوحنیفہ کوتو فیق دی گئی ہے۔ جو کمال حاصل کرنا چاہئے تو وہ ابوحنیفہ کامختاج ہے۔

اسد بن عمرونے کہا کہ ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے چالیس سال عشاء کے ضو سے فجر کی نماز اوا کی ہے آپ کا رات کو معمول ہوتا تھا کہ اکثر طور پر آپ ایک ہی رکعت میں مکمل قر آن مجید تلاوت کر لیا کرتے تھے اور آپ کے رونے کی آواز (خوف الہی کی وجہ ہے ) آپ کے پڑوی بھی سنتے تھے اور آپ پر ترس کرتے تھے اور جس جگہ آپ مدفون ہیں وہاں پر آپ نے ستر ہزار بارقر آن مجید تلاوت کیا ہے۔

(تهذیب الکمال صد۹۹/۲۹۳)

کی بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں اہل کوفہ کے پاس بیٹھا ہوں لیکن میں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے برا اپر ہیز گارنہیں دیکھا۔ (تہذیب الکمال صد ۲۹/۲۹م) حضرت امام اعظم ابوحنيفه عليه الرحمدك بارعيس

## غیرمقلدین حضرات کے تأثرات

غیرمقلدین وہابیہ کے بہت بڑے عالم اور شخ الکل علامہ نذیر حسین وہلوی

نے اپنے فآوئ نذیر بیصہ ا/ ۱۷۷ پر حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھا

ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ مجمجہ مطلق بلاریب ہیں، پھرصہ ا/ ۱۷۹ پر آپ کوامام اعظم

کہا۔ نیز صہ ا/ ۱۵۹ پر لکھا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فقد اکبر میں فرماتے ہیں نیز صہ

ا/ ۱۹۵ پر لکھا ہے کہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے ان فدکورہ سطور سے یہ

بات واضح ہے کہ نذیر حسین وہلوی وہابی کے نزد یک امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ

بات واضح ہے کہ نذیر حسین وہلوی وہابی کے نزد یک امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ

امام بين آپ كيلي رحمة الله عليه كى دعاكر في حاب،

ا پ مجتدمطلق بلاریب ہیں۔

القداكرآپ كى كتاب ہے۔

غیر مقلدین کے شیخ الاسلام علامہ ثناء الله امرتسری اپنے فناوی ثنائیہ صدا / ۲۳ سر کھھے ہیں کہ امام الحج طین امام ابوصنیفہ ( یعنی جولوگ دین میں احتیاط کرنے والے ہیں امام ہیں کہ امام ہیں ) نیز صدا / ۲۸۹ پر لکھا کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ فرمات ہیں ۔ نیز صدا / ۳۱۵ پر آپ کولکھا '' امام الاعظم ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ'' نیز صدا / ۸۸ پر ککھا ہے کہ اماموں اور مجتہدوں اور محد ثین کی تو بین کرنا انہیں برا بھلا کہنا ، ان سے بغض رکھنا ، وشمنی رکھنا ، مسلمان کا کام نہیں ۔ خصوصاً چاروں امام ، امام ابوحنیفہ علیہ بغض رکھنا ، وشمنی رکھنا ، مسلمان کا کام نہیں ۔ خصوصاً چاروں امام ، امام ابوحنیفہ علیہ

"تبييض الصحيفه ، السراج الهنير ، جامع بيان العلم ، الانتقاء ، اخباس ابى حنيفه ، مناقب الانهه ، فهرست ابن نديد ، البدايه والنهاية ، مرأة الزمان ، الهختصر في اخباس البثر ، تأريخ ابوالفداء ، تأريخ ابن الوسدى ، شذسات الذهب ، آثاس البلاد ، جامع الهقد ممات ، النجوم الزاهرة ، طبقات السنيه ، حيوة الحيوان ، تأريخ بغداد ، الجواهر الهضيه في طبقات الحنفيه ، كتأب الوافي بالوفيات ، ميزان الكبرى للشعراني ، تهذيب التهذيب ، تأريخ الثقاني ، جامع الاصول ، تهذيب الكهال "

(واؤدخزنوی صد ۱۳۱۱ مطبوعه فاران اکیری اردوبازارلا مور)

نیزای کتاب کے صد ۱۳۷۷ پرقم ہے کہ مولا نامجم ابراہیم سیالکوٹی جماری جماعت کے
مشہور مقدر علماء میں سے تھے انہوں نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں امام
ابوحنیفہ کی مدح وتو صیف اوران کے خلاف رجاء وغیرہ الزامات کے دفعیہ میں آٹھ صفحات وقف کیے ہیں اور مقدر مشاہیر علماء سلف مثلا امام ابن تیمیہ امام ذہبی ، ابن مجر
اور علامہ شہرستانی کے اقوال نقل کر کے بہ بتلایا ہے کہ السناس فی ابی حنیف محاسد او
حاصل یعنی حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں بُری رائے رکھے والے کی الوگ قو حاسد ہیں اور کھے والے کی الوگ قو حاسد ہیں اور کھے ان کے مقام سے بے خبر ہیں۔

پھرکسی جگہ ان کا ذکر امام اعظم کے نام ہے کرتے ہیں کسی جگہ سید نا امام الوصنیفہ کہہ کرادب واحترام ہے ذکر کرتے ہیں اور حضرت الامام الاعظم کے خلاف جوسب ہے زیادہ تھیں تملدامام سفیان کے حوالہ ہے بروایت تعیم بن حماد کیا جاتا ہے اس پر معقول اور مدلل جرح کر کے ثابت کیا ہے کہ تعیم بن حماد سنت کی تقویت ہیں اور امام ابو حضیفہ کی بدگوئی میں جھوٹی حدیثیں اور من گھڑت حکایات وضع کر لیا کرتا تھا اور

الرحمه، امام ما لك رحمة الله عليه، امام شافعي رحمة الله عليه، امام احمد بن عنبل رحمة الله كي تو مين كرنا-

ان بزرگان دین کو برائی ہے یاد کرناان ہے دشمنی رکھناصری ہے دین ہے، (نوٹ) موجودہ دور کے غیر مقلدین حضرات کاش اپنے شیخ الاسلام کی اس نصیحت کو پڑھ کرعمل کرتے اور ائم کہ کرام اولیاء کرام کی دشمنی ہے بازر ہے خصوصا حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بغض ہے دورر ہے۔

علامہ ثناء اللہ امرتسري كى تحرير سے جو باتيں ثابت ہوئيں۔

لا حضرت ابوهنيفه عليه الرحمه امام بين -

ا پ كيلي رحمة الله عليه كى دعاكر في جائے۔

🖈 آپ امام الحتاطين بين -

ا آپامام اعظم ہیں۔

🖈 ۔ آپ ہے۔ شمنی بغض ،اورآپ کو برے الفاظ سے یاد کر ناصر کے بے دینی ہے۔

## غیرمقلدین کےعلامہ داؤدغزنوی کے تأثرات

علامه ابو بمرغ نوی لکھتے ہیں کہ

ائمہ کرام کا ان کے دل میں انتہائی احتر ام تھا، حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی بے حدعزت سے لیتے تھے، ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر تھا کہ جماعت اہل حدیث کی تنظیم سے متعلق گفتگو ہوئی، بردے درد تاک لہجے میں فرمایا: مولوی اسحاق جماعت اہل مُدیث کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی بددعا

n +923139319528 => M Awais Sultan

نذر حسین دہلوی اپنی کتاب معیار الحق میں امام ابوطنیفہ کے تابعی ہونے کی بحث کرتے ہوئے کھیے ہیں: ہرچند کہ فضائل سے امام صاحب کے ہم کوعین عزت اور

فخر ہاں لیے کہوہ جارے پیشواہیں اور ہم ان کے امرِ حق میں پیرو ہیں، ان فضائل

ہے جو فی الواقع بھی ہوں اور ساتھ اسنادھیج کے ثابت ہوں ۔۔ اور اس میں امام

صاحب کی کسرِ شان اور فدمت نہیں ہے اس لیے کدان کی فضیلت تا بعی ہونے پر

موقو ف نبیں ،ان کا مجتبد ہونا اور تنبع سنت اور تنقی پر ہیز گار ہونا کافی ہے ان کے فضائل

مين اورآبيكريم "أن اكومكم عند الله اتقاكم" زينت بخش مراتب

(داؤدغزنوى صه ٢٤٩)

نیز ای کتاب میں فدکور ہے کہ اور ہمارے مدرسہ کا حال سنے ایک روز حضرت والد بزرگوار (مولانا عبدالجبارغزنوی) کے درس بخاری میں ایک طالب علم فے کہد دیا کہ امام ابوحنیفہ گو پندرہ حدیثیں یا تھیں جھےان سے زیادہ حدیثیں یا دہیں ۔ والد صاحب کا چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا اس کوحلقہ درس سے نکال ویا اور مدرسہ سے بھی خارج کر دیا اور بفحولئے انقوا فراسة الموصن فائلہ ینظر بنوس الله فرمایا کہ اس شخص کا خاتمہ دین حق پنہیں ہوگا ایک ہفتہ نہیں گزراتھا کہ معلوم ہوا کہ وہ طالب علم مرتد ہوگیا ہے۔ (اعاذنا الله صن سوء النحاته می) (واؤدغر نوی صریم ۳۸) فوٹ: کاش کہ آج کل کے فیرمقلدین اس واقعہ کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔

اس ساری بحث کوآخر میں مولا نامحمد ابر ہیم اس فقرہ کے ساتھ فتم کرتے ہیں۔

خلاصۃ الکلام ہے کہ فیم کی شخصیت الی نہیں ہے کہ اس کی روایت کی بناء پر
حضرت امام ابو حنیفہ بھیے بزرگ امام کے حق میں بدگوئی کریں جن کو حافظ ذہی ہیں باقد الرجال امام اعظم کے معزز لقب ہے یاد کرتے ہیں اور حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں آپ کی نہایت تعریف کرتے ہیں اور آپ کے حق میں فرماتے ہیں۔احد انسہ فی الاسلام و احدا اس کان العلماء واحد الانہ فی الاس بعقہ الاس بعقہ السبعة الاس بعقہ السبعة الاس بعقہ السباد موسادہ السبداه ہوں نے کہا لوگوں کو مناسب ہے کہ اپنی نماز وں میں امام ابو حنیفہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا لوگوں کو مناسب ہے کہ اپنی نماز وں میں امام ابو حنیفہ کیلئے دعا کریں کیونکہ انہوں نے اب پی فقہ اور سنن (نبویہ) کو محفوظ رکھا۔

(داؤدغ نوى صه ۲۷۸ مرس)

نیزای کتاب میں فدکور ہے کہ نواب صدیق حسن خال جن کا ذکر بعض طلقوں میں اہانت اور تحقیر کے ساتھ کیا جاتا ہے اپنی مشہور تصنیف الحطہ فی ذکر الصحاح اور تعج تا بعین کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ نی تالیقی کی نسبت سے بیتیسرا طبقہ ہا اس طبقے کے اکابر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔ کہ ان تیج تابعین میں سے اس طبقے کے اکابر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔ کہ ان تیج تابعین میں سے (حضرت) امام جعفر صادق امام اعظم ابو صنیف ، امام مالک ، امام شافع ، امام اوزائی وغیر ہم ہیں اور نبی تابعین ، تیج کا بعین ، تیج تابعین کی وغیر ہم ہیں اور بہی اسلام کے صدراول اور ہمارے سلف صالح ہیں جن سے خبر و ہرکت کے ہیں اور بہی اسلام کے صدراول اور ہمارے سلف صالح ہیں جن سے ہر باب میں سند پیش کی جاسکتی ہے۔ (داؤدغزنوی صد اور ساتھ کے ساتھ ہے۔

( کوفه ) میں آپ نے ولادت فرمائی وہ علوم دینیہ ( قرآن وحدیث ) کا مرکز تھا اور آپ کے زمانے میں وہاں ہر گھر میں کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ فاللہ فائل کا درس ہوتا تھا، بھلا جس شہر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تھم سے تعمیر کیا گیا ہوجس کو حضرت محم سے تعمیر کیا گیا ہوجس کو حضرت محم سے تعمیر کیا گیا ہوجس کو حضرت میں اللہ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بسایا ہواور جس کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بسایا ہواور جس کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنا دارالحکومت بنایا ہووہ کتاب وسنت کی یونیورٹی کیوں نہ بنتا ؟

علوم اسلامیه کا چیف کا لج کیوں نه کہلاتا اور قرآن وسنت کی تعلیم دینے والے پرٹیل و پروفیسر کیوں نه بیدا کرتا؟ پید حضرت عمروعلی رضی الله عنهما ہی کی مسائل جیلہ کا متیجہ تھا کہ پینوآ باوشہرعلاء دین اساتذہ قرآن اور مدرسین حدیث کاسنٹر بن گیا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ الله علیہ نے بھی اُنہی کوفی اساتذہ سے تعلیم پائی، چنانچہ فقہ حاد بن ابی سلیمان ایسے فقیہ سے پڑھی۔

مشہوراسا تذہ حدیث کے حلقہ درس میں آپ خبر واثر کی تخصیل کیلئے بیٹھے چنا نچہ ابواسے اق السبعی ،عطاء بن ابی ربا گی ، نافع (مولائے عبراللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ) ،عارب بن و فار ، بیٹم بن حبیب ، ہشام بن عروہ ،ساک بن حرب ،محمد بن منکدراور امام مالک بن الس ایے علیاء حدیث سے ساع کیا ، کوفے کا کوئی ایسا محدث ندتھا جس سے آپ نے حدیث ند پڑھی ہو۔ (سیرت الائمہ صے ۵۳ مے ۵۵ میں قول و فعل نیز صدے کی پرآپ کو بلند پاید فقیہ اور صاحب مقام رفع تسلیم کیا گیا ہے آپ کا قول و فعل قرآن و حدیث کے مطابق تھا ، اور اس کے خلاف نہ بھی کوئی لفظ منہ سے نکالتے اور نہ خود اس کے خلاف نہ بھی کوئی لفظ منہ سے نکالتے اور نہ خود اس کے خلاف نہ بھی کوئی لفظ منہ سے نکالتے اور نہ خود اس کے خلاف ہے گیا۔

## امام الومابيدا ساعيل د ہلوي

كى زبانى حضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمه كى شان

خدمت گزار تھے۔۔۔ (حیات طیبرصد ۸۸)ملخصا

اساعیل دہلوی نے آپ کوامام اعظم اور تابعی شلیم کیا ہے۔

غير مقلدمولوي عبدالمجيد سومدروي

كامام ابوهنيفه عليه الرحمه كمتعلق تأثرات

مولوی عبد المجید سوہدروی اپنی کتاب سیرت الائمہ میں صدی ۱۵ تک آپ کا ذکر خیر کیا ہے۔ سی کتافی صور خدمت ہے:

آپ کا لقب امام اعظم ہے، ۸۰ ججری میں ولادت ہوئی ۔جسشمر

کرتے تھے بلکہ تجارت کر کے اور اپنی روزی کما کر کھاتے تھے۔
سجان اللہ کہ مجفقر الفاظ میں کس خوبی سے ساری حیات طیبہ کا نقشہ سامنے
رکھ دیا ہے اور آپ کی زندگی کے ہر علمی اور عملی شعبہ اور قبولیت عامہ اور غنائے قبلی اور
احکام وسلاطین سے بے تعلقی وغیرہ فضائل میں سے سی بھی ضروری امر کو چھوڑ کرنہیں

اسی طرح اسی کتاب میں امام یجی بن معین علیہ الرحمہ سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا امام ابوحذیفہ علیہ الرحمہ میں کوئی عیب نہیں اور آپ کسی برائی سے متہم نہ تھے۔

(تاریخ اہل حدیث صد ۸)

نیز ای صفحہ پر نیچے حاشیہ پر لکھا ہے کہ امام کی بن معین جرح میں متشدد دین سے تھے باوجوداس کے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی جرح نہیں کرتے۔

نیز سیالکوئی صاحب نے تاریخ اہل صدیث کے صدا ۸ پر لکھا ہے کہ ابن جر رحمۃ اللہ علیہ آپ تہذیب التہذیب میں ۔۔۔امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے ترجمہ میں آپ کی دینداری اور نیک اعتقادی اور صلاحیت عمل میں کوئی بھی خرابی اور کسر بیان نہیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں د'الناس فی ابی حنیفه حاسد و جاهل ''لعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق (بری رائے رکھنے والے) لوگ کچھ قو حاسد ہیں اور کچھ جاہل ہیں۔ سیان اللہ کیسے اختصار سے دوح قول میں معاملہ صاف کردیا ہے۔

(تاری الل حدیث صدا ۸۲۸مطبوعه مکتبه قد وسیداردوبازارلا بور) سیالکوئی صاحب نے تو کافی طویل تذکرہ امام کیا ہے طوالت سے بچتے

# غیرمقلدین کےعلامہ محدابراہیم سیالکوٹی

کے تا ترات امام صاحب علیہ الرحمہ کے بارے میں علامہ ابراہیم سیالکوٹی پیشوائے وہابیہ نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں آپ کا ذکر مبارک بڑے خوبصورت الفاظ میں کیا ہے اور آپ پروارد شدہ اعتراضات کا دفاع کیا ہے، چنا نچہ تاریخ اہل حدیث کے صدے کے پر لکھتے ہیں کہ بعض مصنفین نے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی رجال مرجیہ میں شار کیا ہے، حالا تکہ آپ اہل سنت کے بررگ امام ہیں اور آپ کی زندگی اعلی درجے کے تقوی اور تو رع پر گزری ہے جس سے کی کو بھی انکار نہیں۔

بعد چندسطوراس کامفصل جواب دیتے ہیں کداول میہ کہ آپ پر میہ بہتان ہے، آپ مخصوص فرقہ مرجیہ میں سے نہیں ہو سکتے ورنہ آپ اسٹے تقویٰ وطہارت پر زندگی نہ گزارتے۔۔۔(تاریخ اہل حدیث صدے)

نیز صد 2 کر لکھا ہے کہ ای طرح حافظ ذہبی علیہ الرحمہ اپنی دوسری کتاب تذکرۃ الحفاظ میں آپ کے ترجمہ کے عنوان کومعزز لقب امام اعظم سے مزین کرکے آپ کا جامع اوصاف حسنہ ہونا ان الفاظ میں ارقام فرماتے ہیں:

"كأن اصاصاً وسعا عالما عاملا متعبدا كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطأن بل يتجر و يكتب"

آپ (دین کے ) پیشوا صاحب ورع نہایت پر ہیز گار عالم باعمل تھے۔ (ریاضت کش) عبادت گزار تھے، بڑی شان والے تھے، بادشاہوں کے انعامات قبول نہیں

نقصان ہے۔ (تاریخ اہل حدیث صد ۹۵۔ ۹۸ مطبوعہ مکتبہ قد وسیداردو بازار لا ہور) نوٹ: کاش موجودہ دور کے غیر مقلدین و ہاہیے بھی اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں اسی صفحہ ندکورہ کے حاشیہ پر جو بات نقل کی گئی ہے وہ بھی خالی از عبرت نہیں ہے وہ بھی ملاحظ فرمائیں:

سالکوئی صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا ثناء الله مرحوم امرتسری نے مجھ سے بیان کیا کہ جن ایام میں میں کا نپور میں مولا تا احمد حسن صاحب کا نپوری ہے علم منطق کی مخصیل کرتا تھا، اختلاف نداق ومشرب کے سبب احناف سے میری گفتگورہتی تھی، ان لوگوں نے مجھ پر بیالزام تھویا کہتم اہل حدیث لوگ آئمہدین کے حق میں بادبی كرتے ہو\_ ميں نے اس كے متعلق حضرت مياں صاحب مرحوم دہلوى يعنى شيخ الكل حضرت سيدز ريسين صاحب مرحوم سے دريافت كياتو آپ نے جواب ميں كہا كہم ا پیے خص کو جوائمہ دین کے حق میں بے ادبی کرے چھوٹا رافضی جانتے ہیں۔علاوہ برين ميان صاحب مرحوم معيار الحق مين حضرت امام صاحب كا ذكران الفاظ مين كرتے ہيں ۔امامنا وسيدنا ابوحنيفه النعمان ۔ نيز فرماتے ہيں كه مجتهد ہونا اور متبع سنت اور مقى يربيز گار مونا كافى إن كفضائل مين اورآبيكر بمان اكرمكم عندالله القاكم زينت بخش مراتب ان كيلئے ہيں۔ (تاریخ اہل حدیث صد ۹۹ حاشیہ میں)

ہوئے سالکوٹی صاحب کی ایک تھیجت درج کرتا ہوں۔ ابرا ہیم سالکوٹی صاحب لکھتے میں کہ حضرت امام صاحب کے متعلق تحقیقات شروع کی تو مختلف کتب کی ورق گردانی ے میرے دل پرغبارا گیا،جس کا اثر بیرونی طور پر بیہوا کدون دو پہر کے وقت جب سورج پوری طرح روش تھا، یکا یک میرے سامنے گھپ اندھیراچھا گیا گویا ظلمات بعصها فوق بعض كانظاره موكيامعا خداتعالى في مير دل مين والاكه بيحضرت امام صاحب رحمة الله عليہ ہے بدظنی کا نتیجہ ہے اس سے استغفار کرو، میں نے کلمات استغفار دہرانے شروع کیے وہ اندھیرے فوراً کا فور ہو گئے ادران کی بجائے ایبا نور چکا کہاس نے دو پہر کی روشنی کو مات کر دیاای وقت ہے میری حضرت امام صاحب رحمة الله عليه سے حسن عقيدت اور زيادہ بڑھ كئ اور ميں ان شخصوں سے جن كوحفرت امام صاحب سے حسن عقیدت نہیں ہے کہا کرتا ہوا کہ میری اور تہاری مثال اس آیت کی مثال ہے کہ حق تعالی منکرین معارج قدسیہ آمخضرت مالی اس حظاب کرے فرما تا ہے،" افتها سرونه علیٰ صایری"

میں نے جو کچھ عالم بیداری اور ہوشیاری میں دیکھ لیااس میں مجھ ہے جھگڑا کرنا بے سود ہے۔

#### خاتمة الكلام:

اب میں اس مضمون کوان کلمات پرختم کرتا ہوں اور اپنے قارئین سے اُمید رکھتا ہوں کہ وہ بزرگان دین سے خصوصاً ایمکہ متبوعین سے حسن ظن رکھیں اور گستاخی اور شوخی اور بے ادبی سے پر ہیز کریں کیونکہ اس کا نتیجہ ہردو جہاں میں موجب خسران و آپ (دین) کے عالم باعمل ہیں ونیا ہے بے رغبتی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، پر ہیز گار متقی، بہت زیادہ خشوع وخضوع کرنے والے اور ہروفت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع وزاری کرنے والے ہیں۔

امام احمد بن حنبل عليه الرحمه كي پاس جب آپ كا ذكر بهوتا تو آپ رو پڑتے اور امام ابو صنيف رحمة الله عليه كيلي رحمت كى دعاكرتے تھے۔

امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو فقہ میں کمال حاصل کرنا چا ہے تو وہ امام ابوحنیفہ کامختاج ہے، امام ابن المبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے جناب سفیان توری علیہ الرحمہ کو کہا کہ اے اللہ کے بندے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ فیبت ہے گئے دور بیں میں نے بھی نہیں سنا کہ آپ نے کسی کی فیبت کی ہو تو سفیان تو ری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ بہت بڑے عقل مند ہیں وہ کیوں اپنی نیکیوں پر کسی اور کومسلط کریں گے۔ فرمایا کہ وہ تی بین ضائع ہوتی ہیں)

نيزعلامرصديق صن صاحب نيكسا عكد ومناقبه وضنائله كثيرة و قد ذكر الخطيب في تأمريخه منها شياء كثيرا ، ثم اعقب ذلك بذكر ما كأن الاليق تركه والاضراب عنه فمثل هذا الامام ، لايشك في ديته ولا في ومرعه و تحفظه ولم يكن يعاب بشى - سوى قلة العربيه -

کہآپ کے مناقب وفضائل بہت زیادہ ہیں،خطیب نے اپنی تاریخ ہیں ان ہیں سے
پچھ ذکر کیے ہیں،اس کے بعد خطیب نے ایسی چیزیں بیان کی ہیں جن کا چھوڑ وینا ہی
لائق تھا اور ان کا بیان نہ کرنا ہی مناسب تھا، ایسے (جلیل القدر) امام کے دین وتقویٰ
اور حفاظت وین کے بارے ہیں شک نہیں کیا جاسکتا، ان میں کسی قتم کا کوئی عیب نہیں

غیر مقلدین و ہابیہ کے مخدوم و مدوح علامہ صدیق حسن بھو پالی کے حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں تأثرات علامہ صدیق حسن بھو پالی اپنی کتاب "التاج لملکل" میں حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ

امام ابوحنيفه، نعمان بن ثابت رضي الله عنه

آپ کے والد جناب ثابت علیہ الرحمہ کیلئے حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنهٔ نے دعا خیر فرمائی۔

خطیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ نے چارصحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کو پایا

-5

- حضرت انس بن ما لک رضی اللَّه عنه

٢ - حفرت عبدالله بن ابي او في رضي الله عنه

٣- حضرت مهل بن سعد ساعدي رضي الله عنه

۲- حضرت ابوطفیل عامر بن واثله رضی الله عنه

کی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی کی صحابی سے علم حاصل کیا ہے، لیکن آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کی ایک جماعت طے ہیں اور ان سے روایت بھی کی ہے اور سے بات اہل نقل کے نزویک ٹابت نہیں ۔خطیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ویکھا ہے۔ کان عالما عاملا زاهدا عابدا ورسا تقیا کثیر الخشوع دائم التضوع الی اللہ تعالیٰ۔

# ماخذومراجع

| بخاری شریف                 | ☆                           | القرآن الكريم            | ☆             |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| كامل ابن عدى               | ☆                           | مسلم شريف                | ☆             |
| تهذيب التهذيب              | ☆                           | ميزان الاعتدال           | ☆             |
| فبييض الصحيف               | ☆                           | الانقاء                  | ☆             |
| الخيرات الحسان             | ☆                           | منا قب الائمة الاربعه    | ☆             |
| اخباراني حنيفه واصحابه     | ☆                           | تاريخ بغداد              | ☆             |
| سنن دارقطنی                | ☆                           | لسان الميز ان            | ☆             |
| كتاب الضعفاء لابن الجوزي   | ☆                           | تذكرة الحفاظ             | ☆             |
| النافع الكبيرشرح جامع صغير | ☆                           | كشف المحجوب              | $\Rightarrow$ |
| توضيح الكلام               | ☆                           | المغنى فى الضعفاء للذهبي | $\Rightarrow$ |
| تاريخ صغيرللبخاري          | \$                          | ايكاراكمنن               | ☆             |
| مقامات امام اعظم           | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ | ضعفاء كبير للعقيلي       | ☆             |
| منا قب امام اعظم           | ☆                           | الاقوال الصحيحه          | ☆             |
| جامع بيان العلم            | ☆                           | منا قب الامأم البي حنيفه | ☆             |
| الجوابرالمضيه              | ☆                           | جامع المسانيد لخوارزي    | 公             |
| كتاب الجر وهين لابن حبان   | ☆                           | ميزان الكبرى             | ☆             |
|                            |                             |                          |               |

ہے(سوائے قلت عربیہ کے) (التاج الم كلل صد ۱۳۳ تا ۱۳۲۳ملخصاً) نوٹ: بريكٹ ميں جوالفاظ بيں وہ بھی غير مقلد كا اپناوہم ہی ہے كيونكہ جو مجتمد مطلق ہو عالم عامل ہو قرآن و حديث كا ماہر ہو، بے شار شاگر دوں كوفيض دینے والا ہواس پر قلت عربيد كى بات محض تہمت ہى ہو سكتى ہے۔

#### ال پرمخقر تبعره:

قارئین کرام! یہ بات روزروش کی طرح واضح ہے کہ غیر مقلدین وہابیہ کے بعض علماء جن کے حوالہ جات پیش کئے گئے ہیں ان کے نزدیک حضرت امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ علیہ وین اسلام کی ایک مملم مقندر شخصیت ہیں اور ان کا دخمن صرح کے دین ہے، اور ان کا دخمن چیوٹا رافضی ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنے والے کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا (نعو فر باللہ من فر الک) اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیارے نبی سید الا نبیاء والمرسلین خاتم النبین شفیع المدنین رحمۃ للعالمین حضور آقا ہمارے سب سید الا نبیاء والمرسلین خاتم النبین شفیع المدنیین رحمۃ للعالمین حضور آقا ہمارے سب کے وسید اعظم جائے بناہ محمد رسول اللہ شائی کے مطیل اس کتا ہے کو قبول فرمائے اور اسے قبولِ خاص وعام عطافر مائے اور اہل محبت کیلئے مزید مضبوطی گا باعث بنائے اور اسلی کیلئے سبب ہدایت بنائے۔

آمين بجاة النبي الامين الكريم الرؤف الرحيم سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه واولادة واصهارة و انصارة اجمعين -

الحمد للدرب العالمين بيكتاب آج مورخه 2010-11-30 بروز جعرات بوقت نو بجرات مكمل موئى۔ (خصوصی معاونت

بيرطر يقت رببرشر لعت أستاذ العلماء فخراال سنت شخ الحديث حضرت علامه مولانا

مفتی عبد الشکور الباروی آفرادل پندی

**ተ** 

| شرح فقدا كبرللقاري            | ☆           | انبابسمعانی                       | ☆          |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| السراج المنير شرح جامع صغير   | ☆           | كتاب المعرفه والتاريخ             | ☆          |
| الجامع في العلل ومعرفة الرجال | $\triangle$ | كشف الخفاء                        | ☆          |
| سيراعلام العيلاء              | ☆           | كتاب الثقات لا بن حبان            | ☆          |
| تبذيب الكمال                  | $\Diamond$  | شذرات الذهب                       | ☆          |
| البدابيوالنهابيلا بن كثير     | ☆           | فهرست ابن نديم                    | ☆          |
| المخضرفي اخبارالبشر           | $\Diamond$  | مرأةالزمان                        | ☆          |
| تاریخ این الوردی              | ☆           | ا تاریخ ابی القداء                | 公          |
| آ څارالېلادوا څېارالعباد      | ☆           | وإدان الاسلام                     | ☆          |
| الخوم الزاهره                 | ☆           | جامع المقدمات                     | ☆          |
| طبقات السنيه                  | ☆           | طبقات المفسرين                    | ☆          |
| كتاب الوافي بالوفيات          | ☆           | حلوة الحيوان                      | ☆          |
| جامع الاصول                   | ☆           | حلوة الحيوان<br>كتاب الثقات تصحبي | ☆          |
| فآويٰ ثنائيه                  | ☆           | فآويٰ عذريبي                      | ☆          |
| حيات طيب                      | ☆           | داؤدغر نوى                        | $\Diamond$ |
| تاريخ الل مديث                | ☆           | بيرت الائمة                       | 公          |
|                               |             | التاج المكلل                      | ☆          |
|                               |             |                                   |            |

https://archive.org/details/@awais\_sultan

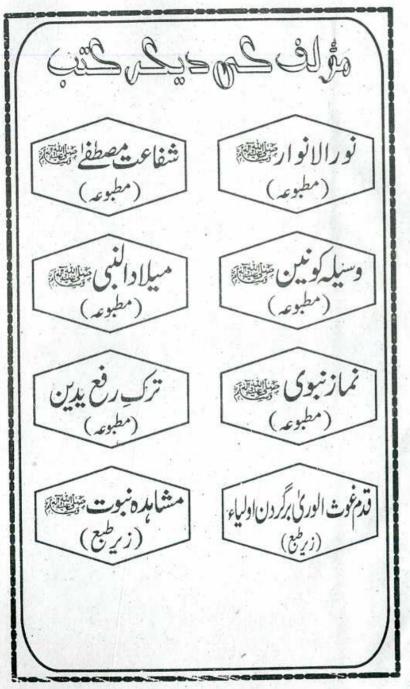

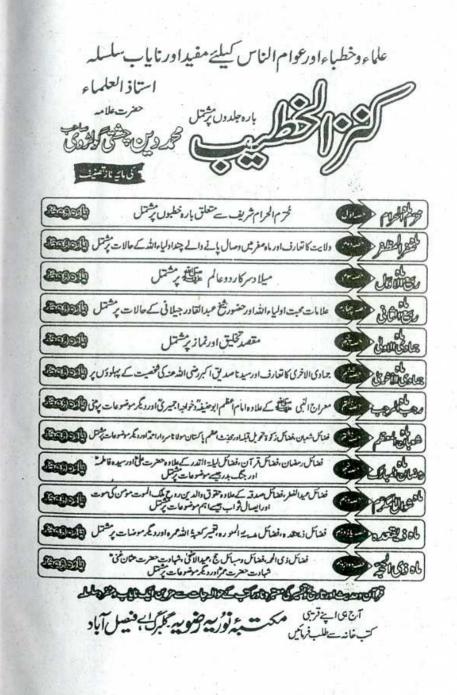

Madina Liabrary Group on Whatsapp +923139319528 => M Awais Sultan

المعالمة ال

کی دیگر کتب

















